

(پائستان ملرى اكيئري كاكول مين نيرتربيت كيدك كاآب يتي)

JRF: Karachi University Research Forum جامعہ کراچی دار التحقیق براے علم و دانش www.facebook.com/kurf.ku

کیپٹن صولت رضا سنگلاخ فوجی زمین سے پھوٹنے والا تازہ چشمہ ہے۔ای

زمین سے پھوٹنے والے کئی چشمے مثلاً لیفٹینٹ کرنل فیض احمد فیض ،میجر چراغ حسن

حسرت،میجر جنزل شفیق الرحمٰن ،کرنل محمد خان اورمیجر ضمیر جعفری پہلے ہی دریا اور

اویر میں نے جن فوجی ادیبوں کے نام گنوائے ہیں، ان میں فیض صاحب کے

علاوہ سب ہی مزاح کے میدان کے شہبوار مانے جاتے ہیں،اگرفیض سیاسیات اور

سمندربن چکے ہیں ۔صولت میں بھی چشمہ ہے سمندر بننے کی صلاحیت موجود ہے۔

بيش لفظ

بھی اسی چمنستان کی طرف کیوں روانہ نظرآتے ہیں؟ بیسوال یقیناً ہمارے محققوں اورنقادوں کو دعوتِ فکر دیتا ہے،لیکن مجھے یوںمحسوس ہوتا ہے کہ مزاح زندگی کی تپش ہے چٹختا ہے جس کی فوجی زندگی میں بہت فراوانی ہے۔ بیتپش جفائش اور سخت گیر ڈسپلن کی پیداوار ہی نہیں ، زندگی کی حسر توں کا گراف بھی ہے ، کوئی زندگی کے تچھیڑوں سے مات کھا کر نقاشِ غم بن جا تا ہے اور کوئی اپنی امتگوں کے خون کومہکتے لفظوں میں سجالیتا ہے، اپنی اپنی نظراوراینے اپنے ظرف کی بات ہے۔صولت کی فوجی زندگی کا بیشتر حصہ پہاڑوں پر گذرا ہے، وہ اپنی امیدوں کے آئیکیے اٹھائے کوہ کوہ دمن دمن پھرتا رہا ہے،اس کا پہلا پراؤ کا کول تھا،جس کی روداد آپ کےسامنے ہے۔اس کی دوسریاڑان بلوچستان کی طرف تھی جس کی آنچے کسی اور رنگ میں ظاہر ہوگی۔ میں تو بی ایم اے نہیں گیا الیکن وہاں تربیت یانے والوں کا کہنا ہے کہ کا کول ایک کٹھالی ہے جہاں کیچلوہے کو پگھلا کرملک کے دفاعی حصار کے قابلِ اعتماد ستون تیار کئے جاتے ہیں۔ میں نےصولت کو کا کول جانے سے پہلےنہیں دیکھاتھا،کیکن وہاں سے واپسی پر جتنا بھی بچا کھچا نظرآیا ،اس سے مجھے کٹھالی کی حدت کا احساس ہوگیا۔

نظریات کی طرف نه نکل جاتے تو شاید وہ بھی اسی صف میں نظر آتے۔انکی کمی قابلِ

ان فوجی ادیوں نے مزاح یا شگفتہ نگاری کی طرف کیوں رخ کیا اور کیپٹن صولت

افسوس ہی ہیکن ان کے بغیر بھی بیصف بہت سجتی ہے۔

اگر کا کول کی سنگلاخ زمین پریاؤں مار مار کرصولت کا قد گھس گیا ہے تواہے فکرنہیں ہونی چاہئے ، کیونکہ'' کا کولیات' نے اس کا ادبی قنداونچا کرکے اس کی تلافی کردی ہے۔اللہ تعالیٰ اسکے قلم کواتنی طاقت اور طراوت بخشے کہ بیاد بی بٹالین کے ایڈ جوٹنٹ سے اسکا کما ٹڈنگ افسر بن جائے۔ صديق سالك راولينڈي

کٹھالی نے سارا کھوٹ نکال کرایک تھا منافشمین تراش دیا جو بالکل خالص ہے۔

صراط كميشن

نیوکیمیس کے کیفے میریا کچھ عرصہ پہلے نہر کے کنارے آبادتھا۔ یونیورٹی کے

لڑکوںاورلڑ کیوں کی ان گنت ٹولیاں دن ڈھلے تک سابیہ درختوں تلے براجمان

رہتیں، 'بریک' یا '' آف پیریڈ' میں دور سے میلے کا سال نظر آتا۔ فلک شگاف

پھڑ پھڑاتے قبقہے، گنگناتی مسکراہٹیں اورضج کی ہوا کی مانندسرسراتی ہنسی ان ٹولیوں کی

پہچان تھی۔ بھی بھی ایک کونے ہے'' آور د''قشم کی سسکیاں سنائی دیتیں ،تو یوں لگتا

جیسے کسی نے محبت اور پیار کی نہر کا یانی بند کردیا ہو، نہر کا یانی گدلا تھا اور برسات

میں اسکی سرخی اور نمایاں ہو جاتی۔ بینہرسب کی دوست بھی اور مترنم یانی بڑے بڑے

کے تباد لے، ایبٹ روڈ پر چلنے والی جو بلی مار کہ فلموں کے تذکرے،ساتھی سے اختر شیرانی کے انداز میں گفتگو، ہم جماعت سے معطر خطوط کے ذریعے نامہ و پیام ۔۔۔ بیغیرنصالی مشغلے تھے۔اسکے بعد نہر کے کناہے ہی پر معمولی تعارف دوئی میں بدل جا تا اورایک روز کوئی سرگوثی کرتا کہ فلاں'' دوست''اب زندگی بھر کے رفیق بن گئے ہیں ،تو حلقہ ماراں میں معنی خیز مسکراہٹیں جھوم آٹھتیں۔ واخلے کے وقت کسی نے سوحیا بھی نہ تھا کہ بید درس گاہ اپنی عمارت اور ماحول کے لحاظ سے اتنی حسین ہوگی کہ یہاں سے پھر جانے کو دل نہیں جا ہے گا۔ ایک کے بعد دوسراایم اے اور دوسرے کے بعد تیسرا، ہاں یاد آیا کہ'' وگدی ندی'' کے علاوہ کیفے میر یا کا بخشو بیرابھی کئی کنگال من چلوں کا راز دان تھا۔ وہ اپنے گا ہکون کے پہندیدہ مہمانوں کا خاص خیال رکھنے کے علاوہ ان کے سامنے پچھے اسطرح ایکٹنگ کرتا کہ گا لک کی خاندانی امارت کی تصدیق ہوجاتی۔ وہ مشکل میں گرفتار گا مک کواپنی جیب سے پیسے تک دے دیا کرتا تھا۔اب تو سنا ہے کہ کیفے ٹیریا نہر سے ہٹ کربس سٹاپ کا ہمسامیہ بن گیا ہے ۔ یہبس سٹاپ'' نیم ورکشاپ'' قشم کی چیز ہے۔ بسوں کا بد بودار

را زسمیٹے آ گے بڑھ جاتا۔ میں اسے روزانہ ملنے جایا کرتا تھا بھی اکیلا اورا کثر دوستوں

کے ساتھے، واقعی پینبرسب کی راز دال تھی ،اسکے کنارے کچھنو جوان اپنے مستقبل

کے تانے بانے بنتے اور کچھ دوسروں کے لئے جال تیار کیا کرتے تھے۔ کلاس نوٹس



دھواں ہرجگہ دندنا تا پھرتا ہے۔ ظاہر ہےا یسے ماحول میں کیفے ٹیریا کی حائے کا ذا کقنہ

بھی بدل گیا ہوگا اور جائے کے ساتھ ساتھ ماحول اور دوئتی بھی۔اس ز مانے میں نہر

اس کے اردگردخوا تین سمیت بیسیوں افراد کا ججوم تھا۔جو اشک بارآ نکھوں سے مصروف ِگفتگو نتھ، پیۃ چلا کہ موصوف کو ہاٹ جارہے ہیں۔۔یہ 1971ء کی جنگ کےلگ بھگ کا زمانہ تھا۔ایسے واقعات عام دیکھنے میں آتے ،لیکن نو جوان کا چہرہ مہرہ فوجی نہ تھا۔ مزید شخقیق کی ، تو ہا کمال نو جوان کمیشن کے امیدوار نکلے۔ یہ صاحب انٹرویواورمیڈیکل پاس کرنے کے بعد کوہاٹ میں قسمت آ زمائی کرنے جارہے تھے۔ ''عجیب فضول بات ہے!اٹھیکمیشن کیلئے سب سے بڑاامتخان پاس کرنا ہاقی ہےاور سارے خاندان کو جمع کرلیا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اور عہد کیا کہ اپنی الیی ' مشہوری' 'نہیں کروں گا۔حداسوفت ہوئی جب گاڑی نے سیٹی بجائی اورعورتوں نے چیخ و پکار شروع کردی۔'' پتر پتر وے''،''واری صدقے'' کا شور بلند ہوا اور نو جوان فرسٹ کلاس کے پائیدان پر کھڑا یوں ہاتھ ہلار ہاتھا جیسے''اب کے ہم بچھڑے ،تو شاید بھی خوابوں میں ملیں' قشم کے سفریر جار ہاہے۔

ڈ گریاں رکھنے والوں کو دوبارہ امتحان پاس کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ تاہم پیہ

بات کسی کے علم میں نتھی کہ کو ہانے کا امتحان ڈ گری اور شیقکیٹ سے مساوی سلوک کرتا

تحمیشن کا فارم پرکرنے کے بعد کاؤکر ہے کہ میں ایک روز کسی کام ہے لا ہور

ریلوے شیشن گیا۔ پلیٹ فارم پرایک نو جوان ہاروں کا انبار گلے میں ڈالے کھڑا تھا۔

میں اس لحاظ سے بے حدمطمئن تھا کہ میرے سواکسی کوعلم نہیں ہے۔ اگر ہوگئیتو سبحان الله، ورنهالله الله خیرسلا! دوسری طرف بیه کوشش بھی رکھی که کمیشن کے کا میاب یا نا کام امیدواروں سے ملاقات کی جائے تا کہامتحانی پریے کا حدودار بعہاورمتحن کا نصب العین دریافت ہوسکے۔ آج کل تو بازار میں تمیشن پر خاصی''ریسرچ مبس' دستیاب ہیں۔لیکن عملاً انکی حیثیت بازاری عطائیوں کی ادویات سے مختلف نہیں۔ چند برس پہلےان کتابوں کی بہتات نہیں تھی اور جو دستیاب ہوتیں ،ا نکا مطالعہ امید داران کمیشن الف ہے ہے تک کرتے۔ دراصل فارم بھرنے کے بعد کمیشن کا نشہ چڑھنا شروع ہوجا تاہے۔اورامیدوار کامیابی کے لئے ادھرادھر ہاتھ یاؤں مارتاہے ۔ مجھے باد ہے کہ اردوسکولوں کے پڑھے ہوئے انگریزی اخبار کا ادار بیرٹا کرتے اور انگریزی سکولوں کالجوں والے نمازمعنی کےساتھ یا دکیا کرتے تھے۔ پہلے انٹرویو کیلئے کال بہت جلد آگئی۔مقررہ تاریخ اورجگہ پرحاضر ہوئے ،تویاک فوج کے اعلیٰ افسریا دفر مارہے تھے،ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ استاد آؤٹ اور شاگردکامیاب ہوگیا۔انٹرویو بمیشن کاسنسنی خیز مرحلہ ہے۔ یہاں عموماً دومر تبہ جسم کے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں ۔ اول، جب انٹرویو بورڈ کے کمرے میں داخل ہوں اور دوم، جب نتیجہ سنانے والا آپ کی کامیابی یا نا کامی کا سرِ عام اعلان کررہا ہو۔اگرآپاس تجربے ہے ہیں گذرےاوررو نکٹے کھڑے ہوئے بغیر ہی پہلےانٹرویو

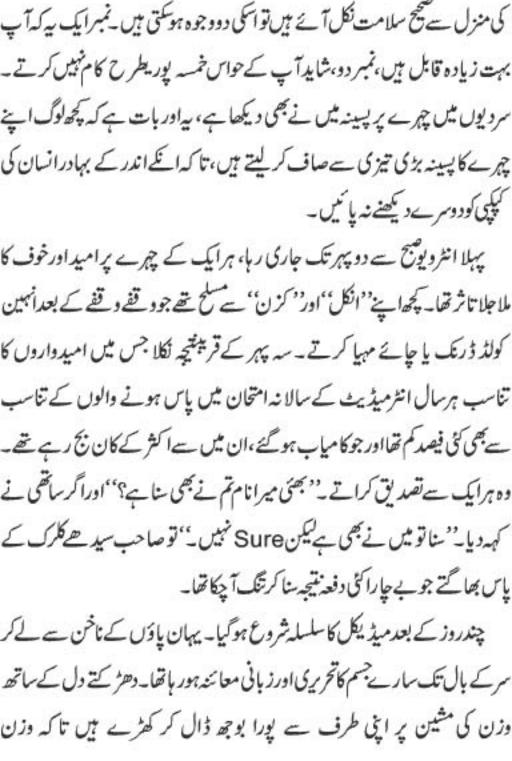

تو لنے والے نے میری طرف دیکھا۔ آپ کا وزن کم ہے۔ جی؟ جی؟ وہ دراصل آج سحری کھائے بغیرروزہ رکھالیا تھا۔میرے منہ سے بےساختہ نکلا۔''احچھا'' کہہ کروہ سوچنے لگااور پھرد ستخط کر کے کاغذ تھا دیا۔رمضان المبارک کے طفیل پہلا د نیاوی فائدہ حاصل ہونے پر میں نے اللہ کاشکرا وا کیا۔ ی ایم ایج کے ساتھ مارکیٹ کے ہوٹل میں پردے کے پیچھے خاصی رونق تھی۔ کم وزن والےمسلسل ٹھوس غذا ئیں نگل رہے تھے۔ اشتیاق کا بیہ عالم تھا کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو پچھر کھالیتے تا کہ ایک ہی مرتبہ حار پانچ سیروزن بڑھ جائے۔وزن سے پچ نکلے،تو آنکھوں نے گھیرلیا،'' آپ عینگ لگوائیں'' ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کن انداز میں حکم سنایا۔''لیں سز' کے علاوہ ذہن میں اور کوئی بات نہیں آتی۔ بھاگے بھا گے ایک پرائیویٹ کلینک میں گئے ، عینک کیکر یلٹے ،تو نظر کی کمزوری دور ہوگئ۔ تاہم ہماری جیب خاصی نحیف ونزار ہو چکی تھی۔ " په کياعينک لگائی ہے۔!" ''انتہائی فضول فریم ہے۔'' ''شکل ہے ہونق نظرآتے ہو۔'' وغیرہ وغیرہ۔ دوستوں کے تبصرے جاری تنے۔ انہیں کون سمجھا تا کہ'' گوگو''عینگ لگا کر یو نیورٹی چہل قدمی تو ہو سکتی ہے، کیکن کسی فوجی ہینتال ہے نچ کر نگلنا دشوار ہے۔ مجھے میڈیکل

پوراہوجائے ،لیکن مشین کی سوئی آ گے نکلتی ہی نہیں ۔ایڑیوں کی مدد سے زور لگایا۔وزن

کر دی۔اگلے روز دوبارہ آئکھیں ٹمیٹ ہوئیں۔مجھالیے کی اور'' کم نظر'' بھی تھے۔ ایک امیدوار کی'' کم نظری''میرے ہم پلیتھی۔ انہوں نے عینک کی درخواست کی اور کہنے لگے:'' آپ اپنا کان اور ناک دکھائیں، میں عینک لگا کر آٹکھیں 'اوکے' کرالوں۔عینک واپس کردوں گا۔ وہ عینک لے گئے۔ میں اپنے کا ناور ناک کے بارے میں فکرمند تھا۔وہ دن اور آج کا دن میری عینک تلاش گمشدہ کا اشتہار بن گئی۔ بہرحال اس کمشدگی کا فائدہ بہ ہوا کہ وقتی طور پر میں عینک کا بوجھ اٹھانے سیج گیا۔ناک،کا ناورمنہوغیرہ بھی درست <u>نکلے</u>۔میڈیکل چکرمیں چندنا گفتنی مراحل بھی آئے۔دل نے ذرااڑی کی ،تو اسے بیسلی دی کہ ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ ای مرحلے سے گذرے ہیں۔ہم بلاچون وچراڈ اکٹر صاحب کے کمرے میں گھس گئے اورمعا ئنخصوصی کے بعد باہرنکل کر پتلون پہن لی۔ میڈیکل بورڈ کا نتیجہ بھی انٹرویو کے نتیج سے مختلف نہ تھا۔اسکے بعد ہمیں صحت مند ہونے کا فوجی شیفکیٹ مل گیا۔جس کے کئی فائدے تھے،سب سے بڑا فائدہ بید کہ دوستوں اور ہم جماعتوں پراپنی تندرتی اور تنومندی کا رعب ڈالا جاسکتا تھا۔ بہرحال میڈیکل بورڈ زندگی کا ایک اچھوتا تجر بہتھا۔ آئی ایس ایس بی کا نام بہت سنا تھالیکن اب پہلی مرتبداس سے دودوہاتھ کرنے کا

پاس کرنا تھا۔اوراس کیلئے عینک ہپتال والون کی پہلی شرط تھی جو میں نے فوراً پوری







یہیں سے بلٹ گئے۔ ہاقی جور مگئے، وہ آخرتک مصروف کارر ہے۔ آخری روز نتیجہ نکلا۔ بورڈ کے ایک اعلیٰ رکن ہرامیدوار کو بلاتے اور باری باری نتیج ہے آگاہ کرتے ۔ کامیاب امیدوار مبارک باد اور ناکام حوصلہ و ہمت کے رسمی الفاظ وصول کررہے تھے۔ میں نے دھڑ کتے دل کےساتھ مبار کبادیائی۔ پہلے یقین نہیں آیا، جب سرکاری کاغذ دیکھا تو واقعی پاس تھا۔اس موقع پرمسرت کے بے پناہ جذبات کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔کامیاب امیدواروں نے ضروری فارم پر کئے۔ جنگ کا زمانه تھا۔ ہربات میں تیزی اور جنگی کیفیت نمایاں تھی،وو دن کا کا ما میروز میں چکانے کا رحجانعامتھا۔اگلے روز شام ڈھلے لا ہور پہنچے۔گھر جانے ہے يہلےمٹھائی کاڈبہٹریدا۔ ا یک ڈیڑھ ہفتے بعد فائنل سلیکشن کی کال آئی۔ابعزیز وںاور دوستوں کی حیرانی كاعالم ديكھنے كے قابل تھا۔وہ بار بار پوچھتے۔ '' بھتی!انٹرویویاس کرلیاہے؟''

اور ڈنر کی غیرحاضری یا صبح کے مختصر ناشتے کا قصور تھا کہ ہمیں اپنا نام سنائی نہ

دیا۔ آخر میں طلبی ہوئی معمولی ڈانٹ ڈپٹ سے کامنکل گیااورہم آئی ایس ایس بی کا

عطا کردہ نمبر سینے پر چسیاں کئے امتحانات کی تھوک منڈی میں گھس گئے جہاں ہرفتم کا

ہیو یار ہور ہا تھا۔سب ہے پہلی دکان سکریننگ ٹیسٹ کی تھی ،نصف ہے زیادہ امیدوار

"میڈیکل میں بھی ہو گئے؟"

ا کیڈمی کے سہانے خواب آتے اور ایک روز اینے خوابوں کی تعبیر دیکھنے کیلئے میں

میراجواب اثبات میں سن کروہ مزید حیران ہوتے۔ملٹری اکیڈمی جانے کی تاریخ

بذر بعدگاڑی کا کول کیلئے روانہ ہوگیا۔

نز دیک آ رہی تھی اور میں نیکر اور بنیان جمع کرنے میں مصروف تھا،روزانہ رات کو

السلام عليم سر!

حویلیاں ریلوے شیشن کی ناہموار سٹرھیوں پر دس بارہ نوجوان خاموش کھڑے

تھے۔انہیں صبح کے سورھ کے ساتھ ساتھ بی ایم اے کا کول کی ٹرانسپورٹ کا بھی انتظار

تھا۔ بینو جوان، کیڈٹ کا روپ دھانے کیلئے پاکستان کے مختلف شہروں اور قصبوں

آئے تھے۔حویلیاں ایک حچھوٹا سا قصبہ ہے،لیکن ریلوے شیشن اور کا کولا کیڈمی ہے

مواصلاتی اورجذباتی مناسبت کی وجہ سے خاصامشہور ہے۔ یہ آری میں کمیشن کے

حجام کی دکان کے دروازے تھلےتھی۔انگیٹھی کی آگ خاصی گرمتھی۔ادھر جائے والا بار بار کیے پٹنخ رہا تھا۔شاید وہ ہماری مفت خوری پر نالاں تھا۔ہم نے فوراُ جائے کا آرڈر دیااور جائے والے نیلکوی کے دوبڑے بڑے پکڑے چو لہے میں ڈال دیئے۔ آ گ اور تیز ہوگئی۔میرے ہم سفر کو بیٹم کھائے جار ہاتھا کہ پی ایم اے کی ٹرانسپورٹ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ اکثر یوں ہوا کہ جونہی اعلیٰ قشم کے ہارن کی آواز آتی ،وہ انگیٹھی چھوڑ کر باہر بھاگتے ۔مگر واپسی پران کا چہرہ اتر اہوا ہوتا۔میں نے انہیں اطمینا دلا یا کہ اگر پچھ درر کے بعد بس نہ آئی ،تو خود بی ایم اے چلے جائیں گے۔شام جار بحیتک ریورٹ کرنی ہے۔ابھی سردیوں کی صبح کے چھ بچے ہیں۔کم انکم بلدیہ کے نلکوں میں یانی تو آنے دو کیکن بےصبری کوقرار کہاں!ادھرد ممبر کی بھیری ہوئی سردی نے جائے خانے کے ججوم میں اضافہ کر دیا۔ جائے کے ساتھ سگریٹوں کا آ وارہ دھواں بھی ذا نَقه دارتھا،ا نتظار میں یا پچ سات سگریٹ فی گھنٹہ پھونک دینامعمول بات ہے۔ بیہ معمولی بات اس روزسب کامعمول تھی۔ کچھ پر ہیز گاربھی دوسروں کے مال پر اپناغم غلط کررے تھے۔

شائقین اورمتاثرین کےسفر کا نقطه آغاز بھی ہے۔ میں بھی ان دس بارہ نو جوانوں کی

طرح حویلیاں میں نو وار د تھا اور یانے ایک سفری دوست کے ساتھ حیائے خانے کی

انگیٹھی سے لگ کر کھڑا تھا۔ کچھنو جوان شیو بنوانے کیلئے بازار گئے جہاں ابھی صرف



اورسب نے چائے خانے سے باہر کی راہ لی۔جلدی جلدی چائے کا بل ادا کیا۔ شاید پیسے زیادہ نکل گئے ،اب بقایا کا کسے ہوش تھا! پی ایم اے والے آ چکے تھے۔ پچھ نوجوانوں کیجالت ایسے فلم بین سے مختلف نہھی جوسینما کیتکٹ کھڑکی اس فکر میں بقایا

کندھے اور شہنی کے مابین چند' فیتیال' بتھیں۔'' وہ آگئے!'' کوئی زور سے بولا

وصول کئے بغیر چھوڑ دیتا ہے ، کہ کہیں سینماہال میں نشستیں پر نہ ہوجا کیں۔ہم جلدا زجلد بی ایم اے کے نمائندہ کے پاس جمع ہو گئے ۔وہ ہمیں بہت غور سے دیکھ رہاتھا۔

پ''ہا ہے ہے میں سدہ سے پی ک میں ہوئے۔ وہ اچا نک گرجا اور ہم ایکدوسرے کا ''کیڈٹ ایک لائن میں کھڑے ہوجاؤ۔''وہ اچا نک گرجا اور ہم ایکدوسرے کا سی میں مجھے دور س رین ریٹے ہے تہ اس سے محکمہ میں معرف روٹ ساتھے۔۔۔

مند تکنے لگے۔ابھی''ہوجاؤ'' کا زخم ہرا تھا کہ ایک نیا تھم صادر ہوا۔''تمام لوگ اپنا مند تکنے ساکے۔ابھی ''ہوجاؤ'' کا زخم ہرا تھا کہ ایک نیا تھم صادر ہوا۔''تمام لوگ اپنا

سامان کیکر باہر گاڑیکے پاس پہنچ اؤ۔''سب نیادھرادھرد یکھا،قلی ندارد۔ایک دوسرے کی دیکھادیکھی اپنااپناسامان اٹھایااور پی ایم اے کی بس کے قریب جمع کرنے لگے۔

کٹی دوستوں کو دونین پھیرے کرنے پڑے۔ بار بارسٹرھیاں اتر ناچڑھنا،سر دیوں کا

بستر بندا ٹھانا، چلتے چلتے سامان کا گرنا اور دور ہے فوجی کی آ واز۔'' جلدی کرو۔ بیچھوٹا

سابستر ن نہیں اٹھایا جاتا۔'' کئی دانت پیس رہے تھے اور یکھ کے دانت خود بخو دبجرہے

تھے۔ سامان جمع ہوگیا، تو آواز آئی:'' یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک قطار میں رکھو۔''ایک دوست کو ہر حکم کے آخر میں'' و'' کے کثیر استعمال پر پچھ شک گذرا۔ و ہکہنے لگے ہے کوئی خدا کا بندہ جواس سے یو چھے کہ وہ ہمیں کیاسمجھ رہاہے؟ اکیڈمی میں بلاوے کے فارم میں لکھاتھا کہ حویلیاں شیشن پراستقبال کاانتظام ہے۔ بیصاحب شیاد کسیاور یارٹی ہے اس سلوک اور استقبال پرمتعین ہوں۔ایک کیا،سب ہی چیمیگوئیاں کررہے تھے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے ، آخر ہم نے تمیشن لیا تھا ، اپنا کوئی مٰداق تو نہیں بنوایا تھا۔ ہزاروں میں سے چند کا انتخاب ہوا ہے۔ بیرخیال بار باراستقبالیہ کے ذمہ دار حضرات کی بلند وبالا آواز ہے منتشر ہوجا تا۔'' یہ کرو، دیرمت کرو۔''یوں کام نہیں چلے گا۔ ہوش اس وفت آیا جب ہم اپنا سامان بس کی حبیت پرمنتقل کر کے آ رام وہ نشستوں میں دھنس چکے تھے۔بس چلی،تو ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے درخواست كررہے ہوں كہ بھائى إنسى ہے ذكر نہ كرنا كہ بى ايم اے كابلاوا آنے كے بعد ہم نے ا پناسامان شیشن برخودا تارا، لا دااور پھربس کی حبیت پر چڑ ھار کھا تھا۔ بس کی تفستیں اورا ندرونی ماحول افسرانہ تھا۔مثلاً اس کے طرف رنگدار پردے تھے جنہیں ہم بار بار سرکاتے رہے، حدنگا ہتک بلند وبالا پہاڑ ،سرسبز گاؤں اور بل کھاتے ہوئے ندی نالے تھے۔ بیا یبٹ آبادتھا۔ ایک خوبصورت شہراورصحت افزا مقام۔میں اسے پہلی بارضبح کی تازہ ہوا کے جھو نکے کیساتھ دیکھ رہاتھا۔ دورتک ایک



ہطرح کے درختوں کے جھنڈ میں ابھرے ہوئے مکان تھے، یکا یکبازارآ گیا۔بس

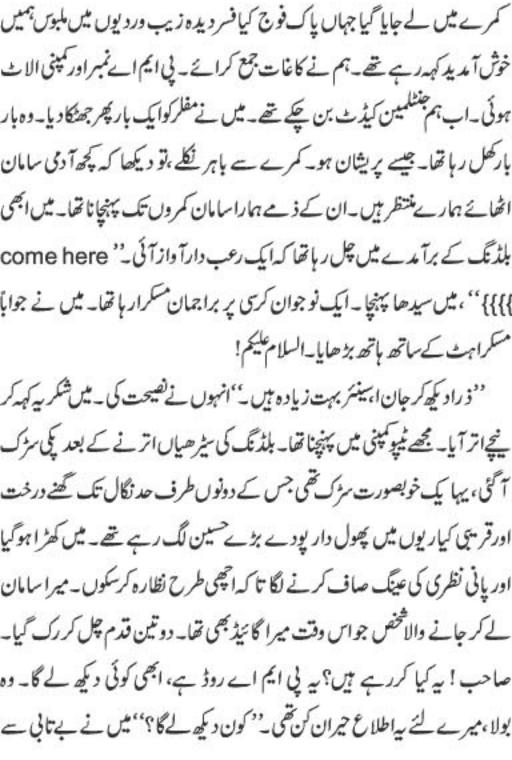

کی جیب پریں ایم اے کا سرخ طغریٰ ،صحت مند چپرے،مسکراتی آئکھیں۔میں نے سوچا کہان ہے دوئی کرلیں۔آخر پرایا دلیں ہے۔ذرامعلوم تو کریں کہ یہاں ہوتا کیا ہے؟ میں اپنی مختصرزندگی کی تمام ترتعلیم اور تجربے کو ہمراہ لئے بہت اعتماد کیساتھ آنھے بڑھا۔وہ بھی میری طرف آ رہے تھے۔ بنتے ،قبقبے لگاتے ہوئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بس اب تمام مسائل حل ہیں۔ میں نے مفلر گلے ہے اتارا،اسے زور ہے جھٹکا دیا اور پھرلپیت لیا۔سرد ہوا برابر چل رہی تھی۔ وہ میرے قریب آ گئے۔ان کے چہروں ہے مسکراہٹ ، ہنسی اور قبیقیے رخصت ہو چکے تھے،ان کی جگہ بے پناہ سنجید گی اور خاموش غصے نیلے لی،اخلاقی روایت کےمطابق میں پہلےمسکرایااور پھرایئے دونوں ہاتھ برائے مصافحہ آ گے کردیئے۔ ہاتھ چندسکنڈ ہوامیں معلق رہے۔ادھرے ہاتھ ندارد۔ میں نے ہاتھ دوبارہ جیب میں ڈال لئے اور بات کی ابتداء یوں کی:السلام علیکم! موسم بڑا خوشگوار ہے،آپ کیسے ہیں؟ جواب میں طویل خاموثی ۔ تاہم ان کی آنکھیں جومبلغ آ تھ عدر تھیں،میراتعافت کررہی تھیں۔ایک خوش بوش کیڈٹ پوری قوت سے بولا: "يو\_\_\_يو(you) گيٺ ۋاۇن (Get Down) يو ىشارى*تەفرنىڭ* رول<sub>-</sub>"

یو چھا۔وہمسکرانے لگا۔گھبراؤنہیں بادشا ہو!ابھی پیتہ چل جا تا ہے۔'' پیتہ چل جا تا ہے،

میں جملوں برغور کر ہی رہاتھا کہ سامنے سے تین جار کیڈٹ نظر آئے ، نیلے کوٹ اوران

(نوث: خالی جگدا کیڈی کے سابق کیڈٹ پر کر سکتے ہیں۔) گھبراہٹ کے عالم میں نیچے دیکھا ،تو کی سڑک۔پھراینے آپ کو دیکھا اکلوتا گرم سوٹ ایک فتم کے" رول' Role سے واقفیت تھی اور کریم رول Cream Role ہی تھا۔ میں سمجھا کہ فرنٹ رول بھی کریم رول کا دورونز دیک کارشتہ دارہی ہوگا! میرے دوست کیڈٹ پہلے ہے ادا شدہ فقرے دہرارہے تھے۔البتہ میری آسانی کے لئے انہوں نے ترمیم کی اور''گیٹ ڈاؤن'' کی جگہ''سٹ ڈاؤن'' کی ا دائیگی فرمانے لگے۔ بیرتبدیلی پریشان کن تھی۔ان کا دائرہ میرے گردمزید تنگ ہوتا جار ہاتھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں سامان والے کی طرف دیکھا۔وہ غائب تھا۔ ہائے میراسامان! میرے مندے بے اختیار نکلا: ''واٹ سامان <u>بو</u> سٹ ڈاؤن ۔'' میں دل ہی دل میں خود کو کو سنے لگا۔ دور دور تک کوئی آ دم زا دنظر نہیں آتا تھا۔ کاش

سامان والے کی ہدایت برعمل کیا جاتا! میں نے ہاتھ کے اشارے سے اعلان کیا کہ بیٹھتا ہوں اورسڑک کے ایک طرف کھسک کریہلے مفلرا تارا، پھرکوٹ اتار نے لگا تا کہ

سڑک پر بیٹھنے سے بیرمیلانہ ہوجائے۔ بیرحرکت دیکھ کرشدت سے للکارے اور انکا انداز کچھاںیاخوفناک تھا کہخود بخو دسڑک پر بیٹھ گیا۔ وہ سکرانے لگے۔

°°گڈ\_\_\_\_ ناؤسٹارٹ فرنٹ رول۔''

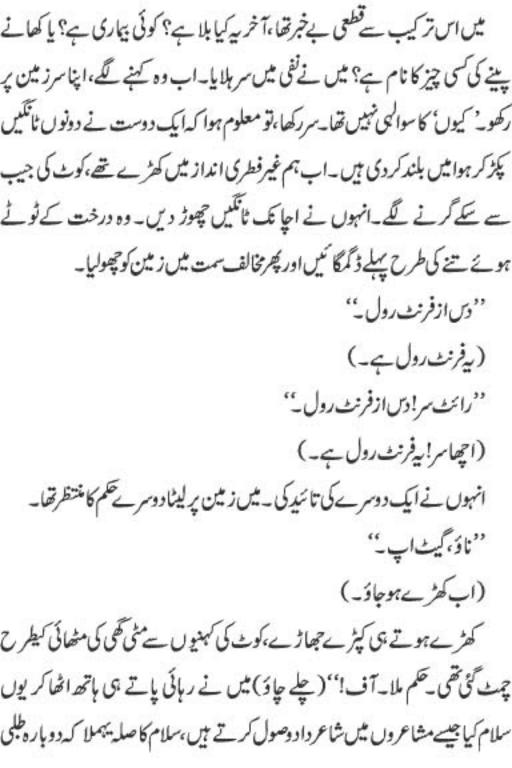

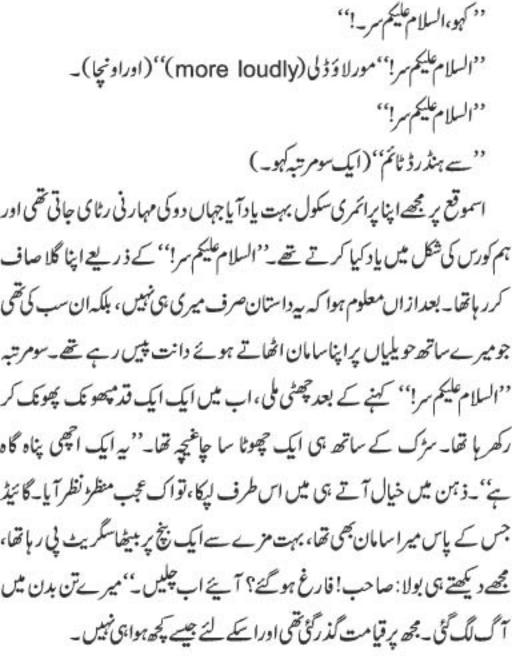

ہوگئی۔ بیکون ساطریقہہ؟ کیڈٹ اس طرح سلام نہیں کرتے ۔اس مرتب ہلجہ نسبتاً

یی ایم اے پہنچنے کے ایک گھنٹے بعد ہی بیہ حقیقت واضح ہوگئی کہ کمیشن کسی ستی چیز کا

مجھے ٹیپو کمپنی میں جانا تھا۔ وہ بے تکان بولتے گئے اور ساتھ ہی ساتھ معانقہ بھی کرلیا۔ ہم دونوں معاقعے کے بعد مصافحہ کررہے تھے کہ ایک طرف سے دوتین آ وازیں آئیں! دونوں ادھرآ جاؤ'' دونوں چل پڑے۔ آ واز آئی۔ بھاگ کرآ ؤ۔ پہنچتے ہی نعرہ بلندكيا:السلام عليم سر! " آپس میں گلے کیوں مل رہے تھے؟ کیا عید پڑھنے آئے ہو؟" اور اسکے بعد طویل فر دالزامات \_ہم دونوں سرسلیم خم کئے کھڑے تھے۔سزا کا حکم ہونے والا ہی تھا کہ اچا تک ایک صاحب نے انکشاف کیا کہ ہم دونوں کو کھڑا ہونانہیں آتا۔ بیاطلاع پریشان کن تھی، میں نے ملے جلے بغیر ہی انداز ہ لگایا کہ کیسے گھڑ اہوں۔میرے حواس خمسه پوری طرح چالو تنے۔ بعدازاںمعلوم ہوا کہمٹھیاں کھلی تھیں ۔ دونوں ایڑیوں میں ایک فٹ کا فاصلہ تھا۔ گلے میں مفلر ، کوٹ کے کھلے بٹن چوری کے ساتھ سینہ زوری پر دلالت کرتے ہیں۔الزام علین سے تنگین تر ہوگیا۔سزاتھوتھا کڑے کی ملی، یعنی تچپیں تمیں گز کے فاصلے پر واقع درخت کو ہاتھ لگاؤ اور پھر واپس رپورٹ کرو، ہم دونوں خوشی خوشی گئے ، ہاتھ لگایا اور واپس آ گئے ،حکم ملا:Again اوربیددو ہارہ ، دو ہارہ

انہیں ہارن کی وساطت ہی ہے جانتا تھا۔ خیر، نظریں چار ہوئیں،تو وہ بھاگے

آئے۔''یار!تم بھی آئے ہو! میری سمجھ نہیں آ رہاہے،میراسامان والالا پنۃ ہوگیاہے،



ہلکہ ہر بارایک بارہ کا اضافہ ہوتا رہا۔ یادنہیں کتنے بارہ گذرگئے۔ حالت یہاں تک

پہنچگئی کہ اپنے ''بارے'' ماد رکھنے کی ہجائے تارے دن کے وفت گنتی کرنے

پڑے۔ دسمبر کی تھٹھرتی سردی میں پہلی مرتبہ پسینہ بہہ نکلا۔ کچھ دیر بعدہم ایسے تین



تو پرانے دوست پھر کے بجائے زمین پر یوں اوندھے لیٹے تھے جیسے پانی میں غوطہ

کھا کر باہر نکلنے والوں کو پبیت کے بل لٹا یا جا تا ہے۔وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے

آ گے بڑھ رہے تھے۔ان کے پاس دو نیلے کوٹ والے کھڑے تھے۔وہ ایک فٹ



تعداد میں موجود تھے۔انہوں نے اپنی اپنی ناک پرسفید رومال رکھے ہوئے تھے۔

ایک صاحب جو دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ پوری قوت سے

دھاڑے:''گیٹ ڈاؤن!''ہمیں ان لفظوں کا مطلب معلوم تھا۔ زمین پر پہنچے، تو

| جی حابتا تھا،مگرافسوس کہرونے  | نظرآ رہا تھا، اسے دیکھ کر دھاڑیں مار مار کررونے کو |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
|                               | كيليح وفت اورمناسب جگهبين مل ربي تقى _             |
|                               |                                                    |
|                               | 2                                                  |
| ادگاررہے گا کہاس نے ابتداء ہی | ڑی بلڈنگ میں زیرٹاٹ سفراس لحاظ سے ہمیشہ یا         |
| ری کے سہانے خواب نے گردن      | میں ہمارے وہ تمام کس بل نکال دیئے جومتو قع افسر    |
|                               |                                                    |

برآ مدے کے اس کنارے پر جمگھٹا لگ گیا۔ بیدد مکھ کرایک سینئر نے سب کو برآ مدے

سے نکالا اورایک قطار میں کھڑا کر کے اٹھک بیٹھک شروع کرادی۔گرم سوٹ میں پیہ

ورزش اپنا کام کرگئی۔اب مٹی کے ساتھ ساتھ پسینہ بہدنکلا۔ ہر چہرے پر کیچڑ کا سال

دوران ورزش گھڑی برنگاہ بڑی تو گیارہ نج رہے تھے۔ اکیڈی آئے جار گھنٹے

ہو گئے تھے، ابھی تک افسر بننے کے امکانات دور دور تک نظر نہیں آرہے تھے اور جو کچھ

تھا۔ بعض جگہ دلدل کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔

درست تھا۔اگر ہم گلے مل لیتے تو یقیناً موصوف کا چیکیلا سا نیلا کوٹ مٹی مٹی ہوجاتا،انہوں نے پہلے اپنے کمرے کی سیر کرائی۔کئی جگہ'' come here''کی صدائیں بلندہوئیں ہیکن ہمارے دوست کااثر ورسوخ کام آ گیا۔ خوش فتمتی ہے جس بلڈنگ میں ہم نا گہانی آفات کا سامنا کررہے تھے، وہی ہماری رہائش گاہ بھی تھی۔ بیانکشاف استقبالیہ کی حیث دیکھ کر ہوا۔ بیخبرمیرے لئے بے پناہ خوشی اورمسرت کا پیام لائی اور مجھے دور سے ایک خوب صورت کمرہ نظر آنے لگا تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے کمرے کے سامنے کھڑ اتھا۔اب پرانے دوست نے ساتھ جھوڑ ا اوروہ جلدی ہے سٹرھیاں اتر گئے ، میں نے درواز ہ کھٹکھٹایا ، تواندر سے "yes please" کی باٹ دارآواز آئی۔اللہ کا ناملے کر دروازہ کھولا، تو ایک

میں ڈال دیئے۔سب مٹی میں لوٹ پوٹ ہوگئے، بی ایم اے کی ذا نقنہ دارمٹی ناک

نتھنوں سے لے کرکوٹ کی جیب تک میں گھس گئی تھی۔ ہونٹوں پر زبان پھیری ، تومٹی

کا ذا نقہ مزید واضح ہوگیا۔شایدمٹی کے بعدگھاس کھانے کی نوبت آ جاتی کہا جا تک

ایک پرانے شناسا سے ملاقات ہوگئی۔موصوف اگر چیسینئر نتھے، تاہم بڑی شاکنتگی سے

پیش آئے، گلے لگانے لگے، کیکن مٹی کے انبار دیکھ کر ہاتھ ملانے پراکتفا کیا۔ انکا فیصلہ

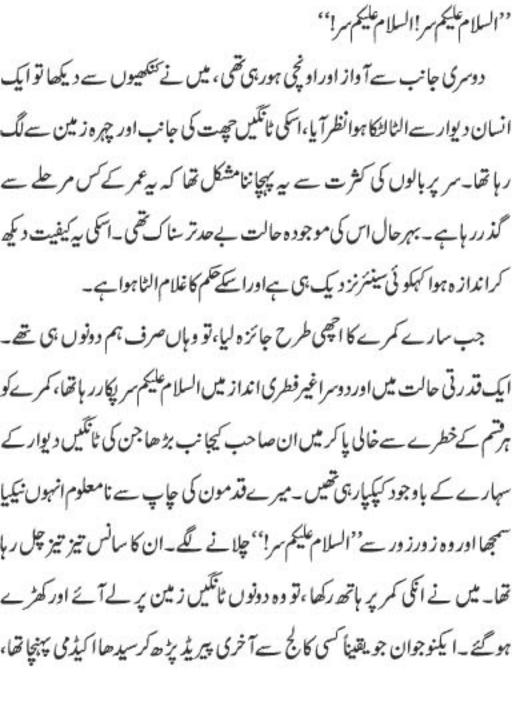

ز ور دارنعرہ بلند ہوا۔''السلام علیکم سر!''میں نے بھی زورز ورسے چلانا شروع کر دیا۔



یریشان بال، سو کھے ہونٹ، گردآ لود چیرہ، تڑے مڑے کپڑے اور سرخ آئکھیں لئے

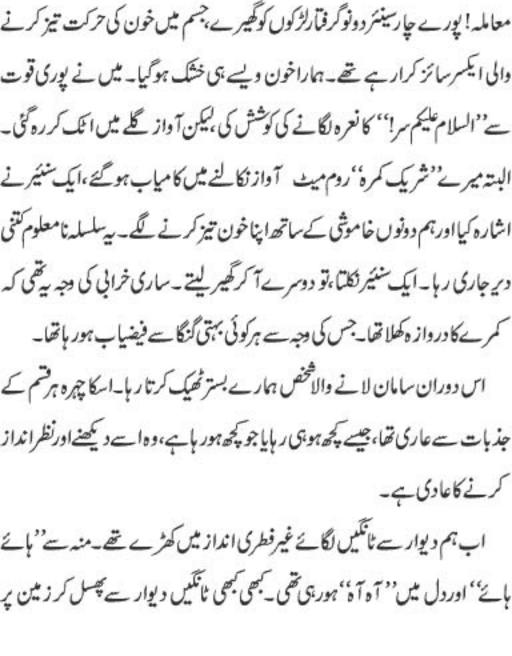

ہو چکا تھا۔رگڑے کے اثرات زائل ہونے لگے۔ہم گیلری میں سے ہوکر ساتھ والے

کمرے کے دروازے پر پہنچے ، درواز ہ کھولا ،تو یااللہ خیر ہو، یک نہ شد چہار شد والا

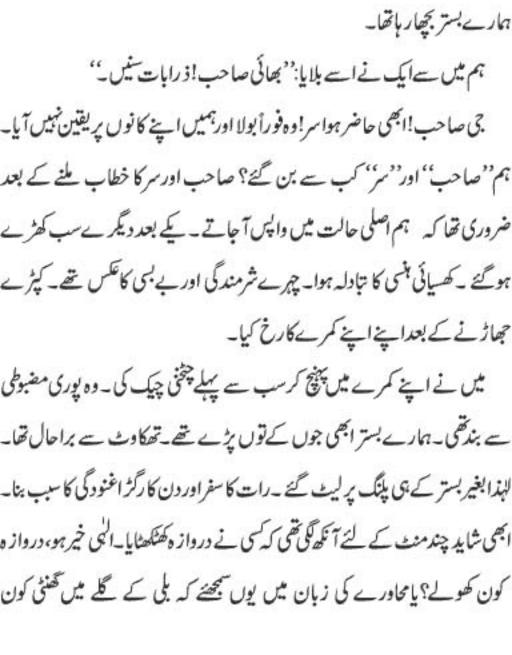

گرتیں،توساتھ لٹکے ہوئے ساتھی کیلئے انکاملبہمزید پریشانی پیدا کردیتا، چندمنٹ کوئی

آ واز سنائی نه دی، تو سرا گھا کر دیکھا، نیلے کوٹ والے سنئیر غائب تنھے اور ایک شخص

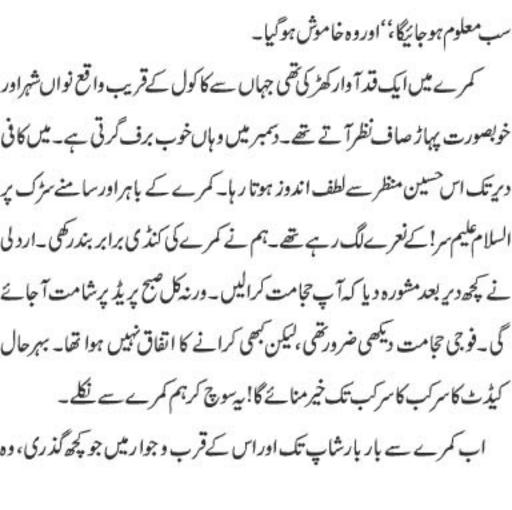

باندھے؟ میں نے اپنے شریک کمرہ کواشارہ کیا۔وہ گم سم کھڑے تھے۔درواز ہ کھولو

صاحب؟''صاحب'' کا لفظ س کر ہماری جان میں جان آئی اور ہم دونوں کنڈی

کھولنے کے لئے آگے بڑھے۔۔ بیرسامان ٹھیک کرنے والاارد کی تھا۔ میں نے

سوچا کہاس سے انٹرویوکر کے مزید معلومات حاصل ؛ کریں ، ہم نے کھانے اورا کیڈمی

کی رسومات کے بارے میں پوچھا،تواسکا ایک ہی جواب تھا،''صاحب! آہتہ آہتہ



الگ داستان ہے۔ تاہم اشار تأاتنا كہنا كافی ہے كہ لیچ كے وقت حجامت كے لئے لكلے

تھے اور ڈنر کے بعد حجامت سمیت واپس سمیت واپس کمرے میں آ گئے ۔ کینج اور ڈنر کا



گردے کی ضرورت ہے، تاہم کمزور حضرات بھی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ پی ایم اے ایس

جگہ ہے جہاں تمام کمزوریاں یک مشت دور ہوجاتی ہیں، خیربات نے کورس کی ہور ہی تھی۔

ا نکےآتے ہی پی ایم اے میں رونق آگئی اور ہم (سینئر) بہت مصروف ہو گئے ۔ کورس کوآئے

ابھی تین دن ہوئے تھے کہان میں ایک شناسامل گیا۔اس نے بلندآ واز ہے''السلام علیم

روٹ مارچ

پی ایم اے میں داخل ہوئے ابھی دو ہفتے ہی گذرے تھے کہ عید قرباں آگئی ،اب

ہمارے دل کا حال مت پوچھئے ، جی جاہتا تھا کہ عید قرباں کے آستاں پر قربانی کے

فر ما نبر دار بکرے کی مانند حیت ہوجا <sup>ت</sup>ئیں اور ..... اس کے بعد گردن ہر پھجلی محسوس



ہوتی اور جیت کے بعد کے خیال کا''جھٹکا'' کردیتے۔ہم سفروں کی حالت بھی کچھ

مختلف نہ تھی۔سب کے چہروں سے خوشی عیاں تھی الیکن جب اپنے سر پر ہاتھ

پھیرتے ،تو یوں لگتا جیسے کسی نے تھان سے دس بارہ دھاگے تھینچ لئے ہوں ،باربر کی



اب کیے بعد دیگرےخواب آنے شروع ہوگئے۔ یوں معلوم ہوتا جیسے کوئی فلم دیکھ رہا

ہوں،جس میں اکثر کا کول کی''ریل'' بھی چل جاتی \_فلم کی پس پردہ متحور کن موسیقی

ا کیڈمی ببینڈ کی تھی۔ کا کول کے اس نغماتی تھنے سے ہمارے کان آ شنا ہو چکے تھے۔ بیہ

الیی آواز ہے جے سنکر مردہ دل بھی تبدیلی قلب کے آپریشن کے بغیر جوان



زیادہ صرف نہیں ہوا۔ تھم کے مطابق البیجی کیس سر پررکھااور بیرک کے اردگرد چکر

لگانے لگے۔باربار کمرے کے سامنے سے گذرتے۔جب بستر پر نگاہ جاتی ،تواس

وفت کو کوستے جب سڑک کو خیر باوکہاتھا۔۔دریں اثناء ہمارے اردلی نے پہچان

لیا۔وہ زور سے چیخا۔صاب! کہاں بھاگ رہے ہیں؟ یہآ پکا کمرہ ہے۔"ہم نے سی



عہدوں کی نشاندہی کے لئے'' بیجز'' ملے تھے،انکی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔اکیڈمی



ڈیکربس سے مختلف نہ تھا جوانجن اور پٹرول کے بجائے سوار بوں کے دھکے سے چلتی

ہے۔مولاناحالی سے پرزور معذرت کے ساتھ ....سب کی زبان پر بیمصرع



بغیر ہی نگل گئے ۔اس روٹ مارچ کیکل مدت ایکروزنھی اوراصل روٹ مارچ شروع

ہونے میں ابھی چنددن کا وقفہ تھا الیکن ایک روز ہ روٹ مارچ بھی نوآ موز کیڈٹوں کے

لئے قیامت ہے کم نہ تھا۔اس موقع پر کینٹین کی خوب بکر یہوئی۔کیڈٹ کینٹین کی ہر

و پچیز اپنے کمرے میں منتقل کررہے تھے جس پر ذرا بھی شبہ ہوتا کہوہ روٹ مارچ میں



یہفر مان کہ عبادت اور ریاضت کیلئے سحرافضل ترین ساعت ہے۔ کا کومیں روٹ

مارچ کے عوض سحر کی ریاضت ہے اکثر واسطہ پڑا۔ کئی مرتبہ تو ہم نے مرغانبسحر کو بھی

قبل از وفت بیدار کردیا۔ بیداری ہے یادآ یا کہ کا کول میں صنعتی ترقی کا ایک تحفہ ہمیں



آ گاہ کردیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پریٹر میں لیٹ آنا باوجود کوشش کے ، ناممکن

تھا۔البتہ پریٹر سے جانے کے اوقات ہمارے بس میں نہ تھے اور باوجود کوشش کے

بےادب کوشرارت سوجھی اور گردن کے قریب چٹکی لی۔ چٹکی کا عرصہ حیات زیاہ طویل ہوا تو ہم نے ایک کیڈٹ سے کہا: بھیا! ذراد مکھنا یہ کیا شے لیٹ گئی ہے۔معلوم ہوا کہ ایک بوٹ کی کیل اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہے۔اسے دلاسا دیا اور سمجھایا کہ ابھی بہت چلنا ہے۔ آغاز ہی میں گھبراگئی۔ کیل سمجھ دارتھی۔معمولی کوشش کے بعدا پنے بل میں گھس گئی۔اسی طرح کی ا کا د کا واردا تیں اور ہوئیں،کیکن جلد ہی صور تحال قابو میں آگئی، اس کامیابی کو سب نے ہمارے اور اردلی کے تجربے کی کامیابی قراردیا۔دوسری طرف میرے پلاٹون میں وقت روانگی عجیب رفت انگیز منظرتھا۔نئ نئیصاف ستھری ڈانگری (بیلباس کی ایبی قتم ہے جس میں زماندازل سے پتلون اور قمیض میں باہم فا<u>صلے نہیں ہیں اور دونوں میں چو</u>لی دامن کا ایساساتھ ہے کہا گرچولی

یا نا قبول کا پوچھنا یا دہی نہ رہا۔اب قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں تھا،سوہم نے اس

ہماری حالت آم کے اس درخت ہے مختلف نہقی جس کی شاخوں ہے ہوند کاری

کے لئے بڑے بڑے کملے مع کھا دلاکا دیتے گئے ہوں۔ بادِمخالف بھی بہت تیزی ہے

چل رہی تھی۔ہارےساتھ چیکا ہوا یہ بےحال گھرانہ ابھی چندقدم ہی چلاتھا کہایک

خاندان کوجمراه لیا۔



پر ہاتھ ڈالیں،تو دامن قابوآ جا تا ہےاور دامن کوسنجالیں،تو چولی بگڑ جاتی ہے۔) جیکتے

ہوئے فوجی زیور اور سب سے بڑھ کر فخر ومسرت سے تنا ہوا سینہ جو ہر تکلیف کا

کمروں سے نکلے، تو آپس میں مسکراہٹوں کا نتادلہ ہوا۔ ہرایک کیکوشش ہے کہاس

سامنا کرنے کیلئے تیارتھا۔

توجسم کا مجموعی جھکاؤ مغرب کیطر ف ہوتا ہے۔اب میزان کی ذمہ داری کیڈٹ کی ہے، کیونکہ کشش تُقل کیذمہ داری حکم دینے والے پرنہیں ہے۔اس ماحول میں ہم میں ہے اکثر'' بیسا'' کا مینار بنے کھڑے تھے اور پیخطرہ تھا کہ بس گرے ہی گرے ، کیکن کیا مجال ہے کہ قدم ذرا بھی ڈ گمگا جائیں ۔سوچ سب کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی كه كما نڈركي آواز آئي: "how is morale" (مورال کیماہے) ہم سب نے صدادی ' ہائی'' (او نیجا یعنی بہت اچھا) ہائی کی صدا پہاڑوں سے فکرا کر دوبارہ گونجی ، اب اطمینان ہوگیا کہروٹ مارچ میں ہما کیلےنہیں ہیں، چندمنٹ کے بعدہم پی ایم اے کامین گیٹ چھوڑ رہے تھے۔

کمانڈرنے رعایتی نمبردے کرسب کو پاس کردیا۔اب کمانڈر کی تقریر ہورہی ہے،جس

میں نصیحت ،طریقه کاراور وارننگ وغیرہ کا حسینا متزاج ہے۔تقریر حتمہو ئی۔اب عملکی

روٹ مارچ میں دیگر پلاٹون بھی ہیں۔ روٹ مارچ ڈرلیس کے ساتھ ایستادہ

پوزیشن میں جھکا وُ چہرے کی مخالف سمت میں ہے۔مثلاً اگر چہرہمشرق کی جانب ہو،



کیڈٹ نے کمبی سانس کی جوموسم کی مناسبت سے سر دھی اورملٹری اکیڈی کی بھھری

ہوئی خوبصورت عمارت کو دیکھا۔''خداحافظ''! اس کے دل سے نکلا اور ذہن میں

سرایت کر گیا۔ابھی بمشکل سوگز چلے تھے کہ ایک''صاحب''پریثان نظر آئے ۔وجہ

پوچھی،تو فرمانے لگے،''وہ .... کپنج کمرے میں بھول آیا ہوں۔''ہم جواب دینے کی

تیاری کررہے تھے کہ دوسرے کیڈٹ نے فورا کہا۔ بھائی ،کوئی بات نہیں، ڈنر کھالینا،



اور ہم اپنی مقدور بھر کوشش کیبا وجود کسی تقییحت یا وصیت پر عمل نہیں کر سکے کیونکہ

ہمارے پاؤں خودا پے حکم کے بندے نہیں رہے تھے۔



شجاعت نہیں دیا کرتا۔ سالہا سال کے تجربات کے بعد ماضی کے کیڈٹ ایک نشانی

حچھوڑ گئے ہیں جس کے باعث اب روٹ مارچ کے وقت صراح ی ساکن رہتی ہے۔

البتہ خشک لب یوں سیراب ہوتے ہیں، جیسے کسی نے جام منہ سے لگادیا ہو،صراحی اور



كدايية آ كے چلنے والے كيڈٹ كى بوتل ميں يانى كاسراغ لگائيں۔ يانى كى موجودگى

سے ایک ٹکٹ میں دومزے ہوجاتے۔اس سراغ رسانی کے اصل نتائج آگے چلنے



ر برد کی آنت کونکالا اور آ گے بڑھے کا رک کو ہاتھ مارا انکین وہ کسی زنگ زدہ'' سکریؤ'' کی

ما ننداڑا ہوا تھا۔ کارک تھینچنا عقل داڑھ نکالنے کے برابر تھا۔ ہم نے کوشش جاری



تصور میں نہیں آ سکتا، تا ہم جلد ہی پہلے کیڈٹ کی اس کیڈٹ سے دوستی ہوگئی جو پلاٹو ن

کی قطار میں سب سے آخر میں چل رہاتھا۔اس کی بوتل کا کارک صبح سے بندتھا۔

کے پہلے روز ایک گاؤں کے قریب نظر آئی تھی۔ ہم اس کے گاؤں سے گذرر ہے تھے۔اس کےالفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے، تا ہم چہرے کے تا ثرات اور ہاتھوں کیکیفیت سے ظاہر ہوتا تھا کہ ماں دعا کر رہی ہے۔ ہمارے لئے یہی کافی تھا۔روٹ مارچ میں بھائی جارے ہمجت اور شفقت کے کئی ایسے مناظر جن میں ایثار کا پہلو نمایاں ہوتا، بہت قریب ہے گذرے،ا نکا ذکر گاہے گاہے آتارہے گا۔روٹ مارچ کے پہلے روز کے اختیامیہ پرہمیں اپنے تمام تر سامان اور ماضی کیڈراؤنی کہانیوں کے پس منظر کے ساتھ ایک قبرستان میں پہنچادیا گیا۔ چاروں طرف مہیب خاموشی تھی۔کیڈٹوں کی نقل وحرکت نے ماحول مزید پراسرار بنادیا۔ہم نے قبرستان کا جائزہ لیا اور مید دیکھ کرمسرت ہوئی کہ چند قبریں پختہ ہیں، مزید برآں مرنے والوں کے لوا حقین نے ارد گرد کا علاقہ بھی پختہ کردیا ہے۔اردگرد کی ہی<sup>د پنچنگ</sup>گ''ہارا واحد

بھی باہرنکل آتی ۔ بچوں کوان کی شرارتوں کی رسید یوں ملتی کہانہیں یفین ہوجا تا کہ ہم

بھی زبان میں رکھتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ مشقت اور اضطراب کے لمحات

میں ماںاور بہن کی دعا ئیں ایک خاص جذبہ بیدار کرتی ہیں اور سیاہی بےاختیار اپنی

منزل کیجانب بڑھنے لگتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ ماں یاد آرہی ہے جوہمیں روٹ مارچ





ا کثریت ایک کمبل لے جانے پرتلی ہوئی تھی۔رات کو جب ٹھنڈی ہوا چلی تو ہم نے

سوحیا کہ زائد کمبل اٹھانے کی محنت کام آگئی۔ دوکمبل اوڑھ کر مزے سے نبیند پوری

کرینگے۔ ہمارے ہمسائے دوکمبل دیکھ کرالی باتیں کرنے لگے کہ ہمیں ایکے مندمیں

یانی بھرآنے کا یقین ہو گیا۔ایک انارسو بھار کامشہور محاورہ تقریباً بچپیں فی صد تک ہم

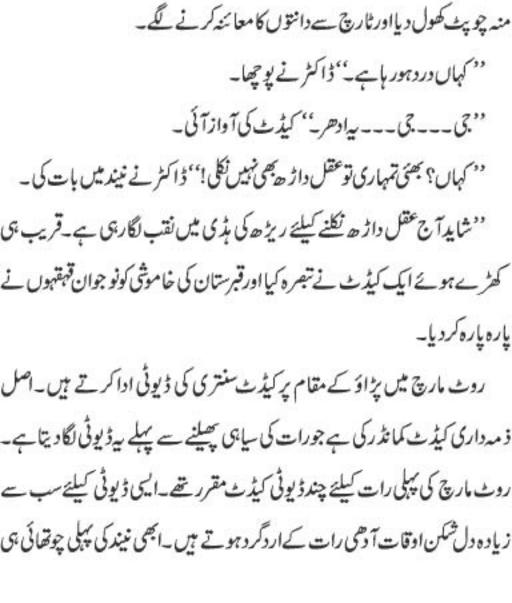

تکلیف پتھر کی ضرب ہے ہم آ ہنگ تھی۔ ہماری پلاٹون میں ایک کیڈٹ کی تعلیم میں مع

تجربہ ڈینٹل ڈاکٹری بھی شامل تھی۔ بھاگے بھاگے گئے اورانہیں بلالائے۔ ایک

کیڈٹ نے'' ہائے'' کی اور دوسرے نے اپنے پرانے پیشے کیڈرل کےمطابق اس کا





ساتھ بجلی چکی ،تو یقین ہوگیا کہ ہارش ضرورآئے گی ،لیکن بجل کی چیک، بادل کی گرج

اور بارش کا خوف کیڈٹ کی نیند کومتا ژنہیں کرسکتا، تاہم بادلوں کے قافلے سے بیہ

دال ماش سرِ عام اُتھکھیلیاں کررہی تھی ، بھنا ہوا گوشت یوں بھا گ رہا تھا جیسے اس میں دوبارہ جان پڑگئی ہو،الغرض کسکس کا ذکر کریں!سب ہماراساتھ چھوڑ گئے۔ہم ہاتھ میں صرف را تفل تھاہے نا گہانی برسات کا رین کوٹ سے مقابلہ کر رہے تھے۔ بیرین کوٹ بھی توڑی در کے بعد برساتی بن گیا۔اب پانی ہمیں آ دھی رات کونہلانے پر تلا ہوا تھا۔ بہت ہاتھ یاؤں مارے تا کہ غسلِ صحت سے اپنی جان بچائیں ،لیکنا یک نہ چلی ،اس رات سب نہار ہے تھے، حاروں طرف دھو نی گھاٹ کا ساں تھااور پہلی رات کی برسات نے ہمیں بھٹی پر چڑھار کھا تھا۔ کسی نے افواہ اڑائی کہ روٹ مارچ ''کینسل''ہوگیا ہے۔سب خوش ہو گئے اور اسی خوشی میں مزید دو گھنٹے کی بارش برداشت کر لی۔ یقینجا نئے!اس ماحول میں پی ایم اے کا کول کے شب وروز بہت یا د آئے۔فرنٹ رول،فراگ جمپ، ڈرل، بی ٹی اورالسلام علیکم سر! کی گردان بار باریاد آرہے تھے۔کاش وہ ونت لوٹ آئے!ع

وزن'' ڈیل''ہوگیا۔بارش کے پانی نے کھانے پینے کے سامان پر خاص نظرر کھی

تھی۔۔۔وہ تھوڑی می تگ و دو کے بعداسے ورغلانے میں کا میاب ہوگیا۔۔ کیڈٹ

کے سامنے اس کا کیج اور ڈنریانی پرسوار مکرر ہاتھا۔ شایدا سے ہمارا کندھا پہند نہیں آیا۔

ہم فارس کے اس مشہور ومعروف مصرعے کی عملی تفییر بنے ہوئے تھے۔ رات ختم

ے اے بساآرزوکہ خاک شد

ہوئی اور شبح کی روشنی میں سب نے سامان تلاش کرکے پیک کیا۔ پھر''بریک

فاسٹ'' کی فکر ہوئی۔کیڈٹ کی آئکھیں اس فکر میں مزیدلال ہور ہی تھیں۔ول کہا ب

تھا۔ کھانے کے لئے صرف و ماغ رہ گیا تھا۔ ایک دوست نے لڑ کھڑائی ہوئی زبان

ہے بیرکوشش بھی کی۔ تاہم سرد ماحول نے انہیں ٹھنڈا کر دیا۔وہ بھی مجبور تھے۔ برسات

ا نکاکمبل لے اڑی۔ناشتے کو یانی بہالے یا۔سرکی ٹوپی ڈانگری کی جیب میں ڈال کر

بھول گئے ۔ادھریلاٹون کا فال ان کیلئے چل پڑے۔خوش قشمتی ہےا یک اور کیڈٹ کی

نگاہ ان کی ڈانگری کی لیگ پاکٹ پرجم گئی۔ جہاں چیونٹیوں کا ایک قافلہ آ مدورفت

میں مصروف تھا۔ ابتدائی تحقیقات ہے معلوم ہوا کہ ڈانگری کی لیگ پاکٹ میں کھویا

خاصی مقدار میںڈمپ D u m p تھا۔بارش کے پانی نے بیہ راز افشاء

کر دیا۔ برسات کیوجہ ہے چیونٹیوں کو بھی کسی پناہ کی تلاش تھی، ڈانگری کی میٹھی جیب

صح سورے قطار بندی کا مقصد ہمیں نے احکام ہے آگاہ کرنا تھا، نے احکام سے

ان کے لئے کل ثابت ہوئی۔



روٹ مارچ منسوخ ہونے کی افواہ ہوائی ثابت ہوئی۔ہم اس کیڈٹ کےمعتر ف تھے

جس نے ایسے برساتی ماحول میں ہوائی اڑا دی۔



کیڈٹ کیلئے اس کے سوا کوئی حیارہ نہیں تھا کہ وہ دشمن کے نرنجے میں آئے ہوئے

ہوائی جہاز کی مانند پٹرول کی ٹنکیاں گرادے۔کیڈٹ کی پیٹینکیاں جن کے پیانہ صبر



لگے۔ کیکیاتے ہوئے ہاتوں میں صابن آلود برش نے کیڈٹ کے چبرے کو تجریدی

آ رے کانمونہ بنادیا۔ چبرے پر برش کی پھسلن شایدا تنی خطرنا کے نہیں تھی جتنا بیا ندیشہ

کہ اگرسیفٹی ریزرنے ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا ،تو کیا کریں گے؟ آئینہ سامنے تھا ،

کیکن اس میں جھا نکنے کی ہمت نہ تھی ۔ بہرحال سیفٹی ریز رکو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور



گا۔ہم سوچ بچار کے اتھاہ سمندر میں غوطہ زن تھے۔اسی عالم میں ہم نے بیہ منظر دیکھا

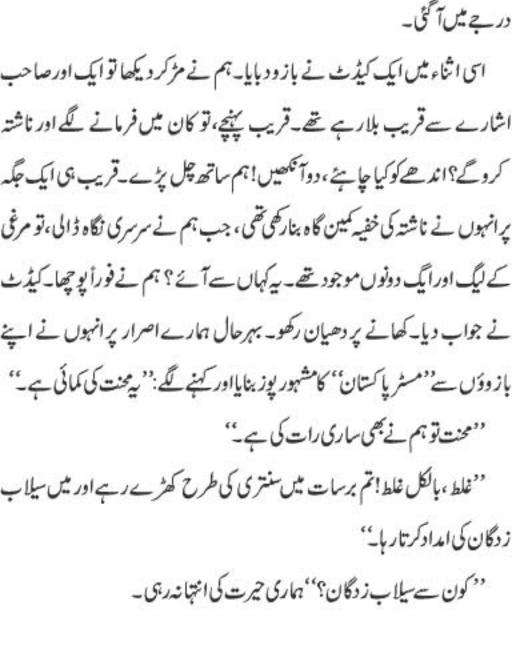

تیسرے درجے کی بھوک گلی ہوئی تھی۔ ناشتہ وہی ملا جوا کیڈمی میں میس کی ٹیبل پر

ملتاہے۔اس سے بیر فرق ضرور ہوا کہ بھوک تیسرے درجے سے کم ہوکر دوسرے



''کون سیلاب ز دگان؟ واہ جی واہ! وہی جنہیں تم شادی کے مرغ سمجھ کر بے در دی

یہ جواب پاتے ہی چند لمحوں کیلئے ہم سکتے میں آ گئے۔ جب بات سمجھ میں آئی تو زور

سے نگل رہے ہو۔' کیڈٹ نے لقمداٹھاتے ہوئے جواب دیا۔

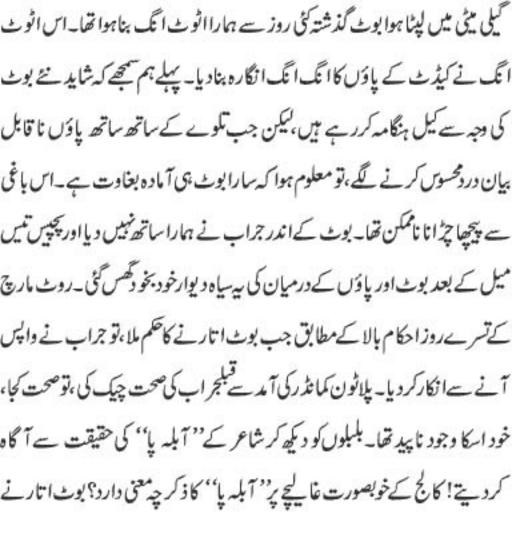

گود میں لئے صاف کررہا ہے جیسے بچے کوزبردستی منجن کرایا جاتا ہے۔ آ دھ گھنٹے کے

بعد بوٹ کی چیک دمک میں یکا یک اضافہ ہوجا تا اوربعض اوقات کیڈٹ لوگ اس

چک ہے آئینے کا کام لے کراپنے بال وغیرہ بھی درست کرلیا کرتے تھے۔آج

حالت میتھی کہ بوٹ کو گود میں لینا تو در کنار ،اسکی اصلی صورت بھی بگڑی جار ہی تھی۔



پر دیکھا کہ مختلف اقسام کے آبلہ یا جا بجا د مکب رہے ہیں۔ دیکنے کے انداز سے ان کے

'' در دجاناں'' کی گہرائی کا احساس ہوتا تھا۔شاعر کے لئے'' آبلیہ پا'' کو چہمجبوب کا

پاسپورٹ یا تخفہ ہے ۔لیکن کیڈٹ کوآبلہ یا کی نمائش کے بجائے اس کی'' بربادی'' کا

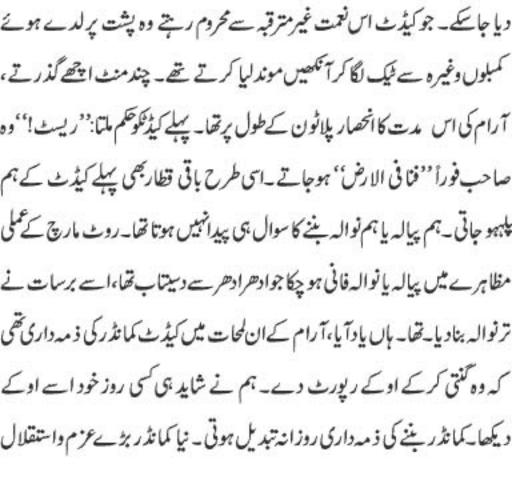

یقین ہوجا تا۔لہٰذاروٹ مارچ میں چلتے چلتے گرنا ،گرکرامھنا اور پھرگرنا اور دوسروں کا

اٹھانا ہمیں بے حدمرغوب تھا۔ دوسرے روزنوبت بیپنچی کہ پانچ دس منٹ کے لئے

ریسٹ ملنے لگا۔ریسٹ کے بیلحات خوشی ومسرت کیا لیم گھڑیاں تھیں کہ جن کی قدرو

قیمت کا حساس کیڈٹ پاکسی ہے آبا دعلاقے میں گمشد ہآ دمی کو ہوسکت اہے۔ریسٹ کا

تھم ملتے ہی پہلی کوشش ہے ہوتی کہ کسیاونچی جگہ کے پہلومیں بیٹھ جائیں تا کہ کمرکوآ رام



کے ساتھ حیارج سنجالتا ،اور پھراہے آ گے بڑھنے کے ساتھ جھومتے ڈولتے کیڈٹوں

کی گنتی بھی کرنا پڑتی تھی۔ یہ بات ول کونہیں لگتی۔ تا ہم حقیقت سے پہلوتہی بھی ناممکن



کے پہلے روز تو صبر کیا کہ شاید کسیکو یا ذہیں رہا، مگر دوسرے روز جب دوپہر کا کھانا شام

کیچائے سے ذرا پہلے ملاءتو طبیعت مائل بہ قیلولہ ہوگئی۔قوت برداشت کی ایکحد ہوتی

ہے۔ ہمارے بس میں ہوتا تو بیرحد کب کی پوری ہوجاتی لیکن اب معاملہ انسانی لبادہ

اوڑھے ہوئے معصوم صورت کا تبان تقدیر کے ہاتھ میں تھا جو گرجتی برسات، چلچلاتی

دھوپ اورکڑ کڑ اتی سردی میں بھی کیڈٹ پر آنکھ اور اپنی یا کٹ ڈائزی پر قلم رکھے

ہوئے تھے۔ پہتلمر وں دواں ، بلکہ جاوداں تھا۔خدائی کا تبان تقدیر کے برعکس

یملوگ اپنے منہ میں زبان بھی رکھتے تھے۔ جو ہمیشہ ولایتی انداز میں یوں چلتی کہ

ہمارے طوطے اڑ جاتے۔ کیڈٹوں کی منڈ لی میں اگر ایک دوسرے کو حوصلہ دینے

کیروایت نه ہوتو شاید کچھزم دلا ہے ماضی کو دوبارہ دل دے بیٹھیں ۔ا کثر ایسا ہوا کہ

کیاہی نگل جائیں۔ تاہممیس والے عقمند نکلے،انہوں نے پکوا کرجھیج دیا۔کھانا ملتے ہی بھوک دوچند ہوگئی۔احیا نک ایک جانب ہے آ واز آئی:حچری کا نٹا۔۔۔۔استعال ہوگا۔ ہاتھ رک گئے ، کیونکہ ہم کھانے پینے کے جدید ہتھیاروں سے مسلح نہیں تھے۔ حچری اور کانٹا دوعدد چچوں سمیت ہمارے شریک سفر تھے۔لیکن انکی'' جائے آ رام'' ہماری پہنچ سے باہرتھی۔ بھوکا کیا نہ کرتا! سب ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔لہذا حھری کانٹے نکالنے کیلئے کیڈٹ ایک دوسرے کے پیچھے یوں بیٹھ گئے جیسے فٹ پاتھ پر حجام اور حجامت کرانے والا بیٹھتے ہیں۔ حچھری کا نٹا نکل آئے ، ان کی شکل وصورت مگڑگئی تھی۔ ایک کانٹا ایبا دیکھا جس کے صرف کانٹے سلامت تھے، دستہ غائب ۔خدا کاشکر ہے کہ اکیڈمی میں چند ہفتے کے قیام میں ہمارے ہاتھ چھری کا نٹوں کے استعمال میں رواں ہوگئے اور روٹ مارچ میں کھانا تیزی سے نکل گئے۔ ورنہ شاید کانٹے ہی پر گذارا کرنا پڑتا۔

اس شعر کے پہلے مصرمے سے کیڈٹ مکمل لاتعلقی کا اعلان کرتا ہے، تاہم دوسرا

بات قیلولے کی ہورہی تھی۔ کینج ملاء تو مارے بھوک کے جی حیاہتا تھا کہ سب کچھ

مصرعه روٹ مارچ کے دوسرے دن کسی سے دل کاعنوان بناہوا تھا۔



کنچ کھاتے ہی ہم خودکو دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں شارکرنے لگے۔

مسرت کی ہلکی می اہر آئی۔مسکراتے چہرے جو گذشتہ کئی گھنٹے سے مسلسل چل رہے تھے



کوئی چکرہے۔چکرکیا ہونا تھا۔ دراصل عرصہ درازے کیڈٹوں کے قافلے اس علاقے

ہے گذرا کرتے ہیں اور یقیناً کئی قافلے اس گاؤں کے اردگر د قیام کرچکے ہوں گے۔

|                                                                      | رې بيں۔        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| ، کے حوصلے کا امتحان اب شروع ہوا۔وہ مسلسل تین روز سے چل رہا          | كيثرث          |
| ں کے آ رام دہ ماحول میں پلا ہوالڑ کا زندگی کے عجیب تجربے ہے دوحیار   | تھا۔ یو نیور گ |
| فسر کوشانوں پر حکیتے ستارے لگائے سلیوٹوں کالین دین کرتے دیکھا تھا۔   | ہے۔فوجی ا      |
| ہے نہ تھا کہ رائے میں کا کول اکیڈی کاسٹیشن بھی ہے، جہاں کمیشن کی     | تبهى بيسوج     |
| خاص مدت تک تھہرتی ہے۔ کیڈٹ گاڑی کے ایسے مسافر کی مانند دکھائی        | گاڑی ایک       |
| جے سفر کرنے کے بعدا حساس ہوا کہ وہ شاید کسی اجنبی اسٹیشن پرآ گیا ہے۔ | و بر ہاتھا۔    |
| ہی وہ اپنے ساتھیوں ہے پوچھتا ہے:                                     | رات پڑتے       |
| ACCUMING AND                                                         |                |

بے ساتھیوں سے پوچھاہے: "ياد، وْزركب ملح گا؟"

"بات سنو! ہم کتنا چل آئے ہیں؟"

ان سوالوں کا جواب کون دے! دوسرا کیڈٹ بھی سوالیہ نشان بنا ہواہے۔ نفسانفسی ہے اور ساتھ ہی سب کو بیفکر ہے کہ کوئی کیڈٹ مم نہ ہونے پائے۔

پلاٹون کمانڈربھی اینے اطمینان کے لئے ہر دس منٹ بعد گنتی کرارہے ہیں ۔ گنتی چلتے

چلتے ہور ہی ہے، آخری کیڈٹ ون کہتا ہے اور اس کے بعد پہلے کیڈٹ تک سب گن



رہے ہیں۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ آسان طریقے نے ایک دومرتبہ پریثان بھی

کیا۔ایک صاحب عالم نیندمیں ہم رکاب تھے۔انہوں نے اپنے نمبر کے بجائے پچھلے

کیڈٹ کانمبر دہرا دیا۔ بیلطی پہلے کیڈٹ تک پکڑی نہ گئی۔ جب پلاٹون کمانڈر کو پہت



ا نکی طرف کھنچے چلے جاتے۔ دوسرے تجربہ کا رفوجی کیڈٹ پلاٹون کی گاڑی کے آخر

میں اپنے ساتھیوں پر حوصلہ اور ہمت بڑھانے کے فوجی ٹو ملکے استعمال کرتے۔ان کا

ااورینچے سے پچھرواویلاشروعکر دیتے۔روٹ مارچ میں شورمچاناممنوع ہی نہیں، بلکہ سنگینجرم ہے۔ پلاٹون کما نڈرنے بیہ یاد دلاتے ہوئے مزیدانکشاف بیدکیا کہ دشمن بھی نز دیک ہے،للبزامعمول سے زیادہ احتیاط کی جائے۔اب پھروں کےشورکوترنم میں تبدیل کرنے کیلئے صرف یہی جارہ تھا کہ ان پر بوٹ جلانے کے بجائے وست سشفقت پھیرا جائے۔ یہ ایک تھیوری تھی جے عملی صورت دینا ناممکن تھا۔ کیونکہ ہمارےاعضاء کی ساخت اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ بہرحال ہم نے ہرممکن کوشش کی کہ بوٹ سے کا آ ہستہ آ ہستہ چلا جائے تا کہ پچھروں کو بیاحساس ہو کہان پر وستِ شفقت پھرر ہاہے۔ ابھی چلنے اور پھرنے کے منصوبے ذہن میں ترتیب پارہے تھے کہ اچا تک حکم ملا:''کیٹ جاؤ!''کدے ہوئے سامان کے ساتھ لیٹنا بھی خاصا دشوار تھا،کیکن بہتر

کٹے پھٹے کھیتوں کے بجائے بیچے موٹے موٹے چکنے پتھر تھے۔انکی شکلیں خاصے وزنی

آم اورانناس کی مانند تھیں۔ پاؤں رکھتے ہی یوں کھسک جاتے ، جیسے وہ سخت مٹی کے

بجائے صابن کا مرکب ہیں۔کیڈٹ کئی باران راہوں پرچل چکا ہے۔ہم ان سے

گھبرانے والے نہیں تھے۔ لیک ظالموں نے شور مچانا شروع کردیا۔ ہمارا پاؤں پڑتا



مستقبل کی امید میں ہم نے دشواری قبول کی۔ لیٹتے ہی انکشاف ہوا کہ دشمن نز دیک

ہے۔لہذا رینگتے ہوئے ملاپ کا پلان ہے،مزید سوچ بچار فضول تھی۔سب نے

رینگناشروع کردیا۔ ہمارے نیچے سے پھر،خاردار جھاڑیاں اور کیلی مٹی وغیرہ نکلے

جارہے تھے۔ گیلی مٹی ہے محسوس ہوا کہ یانی بھی نز دیک ہوگا۔ یانی کا خیال آتے ہی



بت کھڑا ہے۔ہم اپناہاتھ بلند کرتے ہیں۔ بھا گی کیا ہوا، بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھ ایک

سخت چیز سے ٹکرایا۔اندھیرے میں آئکھیں کھلیں اور بیمحسوں کرکے شرمسار ہوگئے کہ

ہم ایک درخت سے کیڈٹ کے شہے میں محوِ کلامتھے، خیر، درخت بھی یا دکرتا ہوگا کہ کیسی

مخلوق سے یالا پڑا ہے۔



ہونے والے دشمن اور چیونٹیوں کے آباء واجدا داوران کے قریبی رشتہ داروں کی شام

میں'' مدح سرائی'' کرر ہاہے۔کیڈٹوں کا بیہمشاعرہ سورج نکلنے تک جاری رہا۔خلاف



دعوت کی ہے، کیکن بیدعوت رازرہے۔ہم نے سرِ تسلیم خم کر دیا۔ ناشتے کی آمدراز ہی

روٹ مارچ کا چوتھا دن اس لحاظ سے خوشگوارتھا کہ آغاز میں ہم نے خوب آرام



کوز ورلگانا پڑتا ہے،لیکن ہم نے دوسرے کیڈٹ کو بار برداری کی زحت نہیں دی اور

خود ہی قدم بہ قدم سوئے منزل بڑھتے رہے۔ سرِ شام ہی ایک قبرستان کے قریب پڑاؤ

ڈال دیا۔ دورسورج دن بھر کی طویل مسافت کے بعد غروب ہور ہاتھا۔ ہم خوش تھے کہ

سارے دن کی گرمی نے کمبلول کوخشک کر دیا ہے اور آج رات آ رام ہے سوئیں گے۔



کے ساتھ ساتھ میٹھے میٹھے اورنمکین خوابوں کی بھی کثر ت تھی۔ کیڈٹ کوعمو ما اپنے ذہن

پررشک آتا کدایسے ماحول میں بھی جبکہ قبرستان میں بسیراہے، وہ پرواز ہے کام تیرا، کو

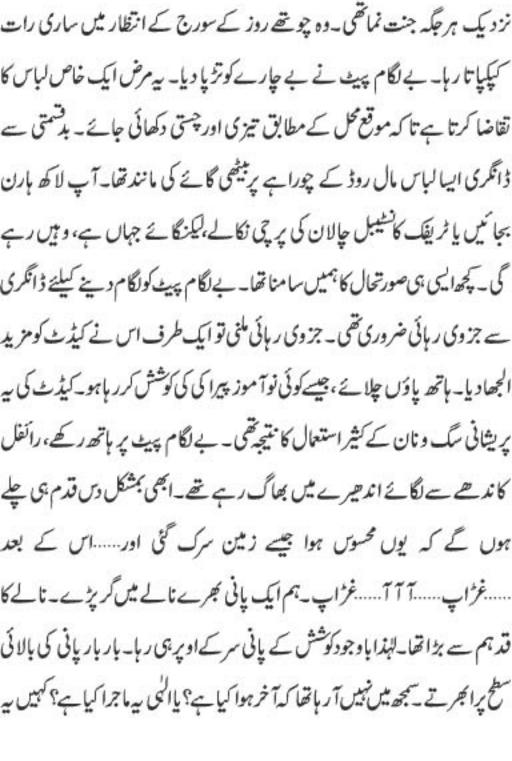



''اس کے بعد کیا ہوا؟'' ''ہونا کیا ہے!اب تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔'' '' کھڑے کس لئے ہو؟ سوجاؤ۔''

" کیلے کپڑوں میں سوگیا تو نمونیہ ہوجائےگا۔" ہم نے پریشانی سے جواب دیا۔ " کیڈٹ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہوچکا ہوتا۔ وہ بے پروائی

سے بولے اور کروٹ لے کر ہم سے لاتعلق ہوگئے۔ایک صاحب کے پاس ان ہے۔ میں مجمعہ مکہ است درور '' راگام''۔ رایس ہثم ریک تا ایک زیلے

اندھیرے میں مجمع دیکھا۔وہ صاحب'' بےلگام'' پیٹ ایسے دشمن کا مقابلہ کرنے کیلئے مفت گولیاں بانٹ رہے تھے۔ہم وہاں پہنچے ،تو سارا مجمع بے قرار ہوگیا۔ یہ سب

نت لولیاں بانٹ رہے تھے۔ہم وہاں چیچے ،بو سارا جمع بے قرار ہو کیا۔ بیرسہ ہڈٹ ہی تھے۔واقعہ سناما۔ایک کیڈٹ نے کہا:تم سے کس نے کہا تھا کہ مغرب ک

کیڈٹ ہی تھے۔واقعہ سنایا۔ایک کیڈٹ نے کہا:تم سے کس نے کہا تھا کہ مغرب کی طرف حادی و ان نالہ میں''

طرف جاؤ؟ وہاں نالہ ہے۔'' ہم نے پیپے کی طرف اشارہ کیااور دوبارہ کا بینے لگے۔سب کو ہماری فکرتھی۔ پہلے

ہم نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور دو ہارہ کا بھنے لگے۔سب کو ہماری فکرتھی۔ پہلے تمام کپڑے ،سوائے اس کپڑے کے جوانسان اور حیوان میں ظاہری حدِ فاصل ہے،

ا تارنے پڑے۔جم کو گیلے تو لیئے سے خشک کیااور گیلا کمبل اوڑھ کر آگ کے پاس بیٹھ

گئے۔آ گ بھی الیی جس کا واحد شعلہ بار بار بجھ جا تا۔سب کے پاس سکیلے کپڑے اور



رسمی اظهارِ افسوس و ہمدردی کے سوا اور پچھ نہ تھا۔ بہرحال،اس ماحول میں افسوس

وہمدردی کرنے والوں کا دم ہی غنیمت تھا۔ وہ رات ہم پر بہت بھاری تھی۔ آ گ کا



اورساگ ونان کھلانے والے کو بددعا دے رہے تھے۔او کے رپورٹ کا چکر چلا اور

نے انہیں درست کرنے کی کوشش کی۔ نا کامہوکر دو بارہ ٹھنڈی ہوا کھانے لگے۔ ہمارا

ہمسامیہ بدستورسور ہاتھا۔ دوسری طرف کیڈٹ آ جارہے تھے۔شایداس رات کسی نے

آ را منہیں کیا۔ دن نکلا ،اسے نکلنا ہی تھا۔ ہم نے دوبارہ گیلی ڈانگری کوزیب تن کیا اور

اورلڑ کھڑاتے قدمون سے قطار میں کھڑے ہوگئے۔سب کیڈٹ ایک دوسرے کو دعا



ایک پہاڑ میں غائب ہوتی نظر آئی۔نقشے پر بہت کوشش کی کہ پہاڑ ہے بچاجائے ،جن

کیڈٹوں کے پاس عینکتھی ،انکی امدادبھی حاصل کی کہ شاید عینک کے بغیرروٹ مارچ

کے ہنگا ہے کو بیک وقت سہارا دے رکھا تھا۔ بارش تیز ہوگئ۔ ناشتے کیلئے وقت کم تھااور کیڈٹ نے آخری دن ناشتہ کچھا ہے خفیہ انداز میں تیزی سے کیا جیسے کمرہ امتحان میں امیدوار آپس میں جواب ملاتے ہیں۔جواب ملانے کے بعدوہ خوشی خوشیروانہ ہوا۔ آج اسے روٹ مارچ میں میلوں کی سینچری مکمل کرنا تھی۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ رات اکیڈی میں بسر ہوگی۔بستر ،تکیہ،لحاف اور کمرہ یہ خیال آتے ہی وہ خود بخو دمسکرانے لگا۔ اکیلا مسكرانا عجيب سالگتا ہے بيكن اس روز بيسكرا مث كسى كوعجيب نہيں لگ رہى تقى ۔ '' فال ان'' کا آرڈ رملا ۔ کیڈٹ چند سینڈ کے بعد بالکل تیار کھڑا تھا۔صف بندی ہوئی۔تجربہ کارفوجی کیڈٹوں نے اپنی جگہ سنجالی۔ پلاٹونکما نڈرنے''Go''(چلو) کہا اورسب کے دل سے نکلاء یااللہ! آخری روز بھی خبر سے ختم ہو! نقشے سے معلوم ہوتا تھا

سپیشل ڈش نظر آتی۔ تاہم اکثریت نے ساگ ونان کے تناول کا نتیجہ دیکھ کرسپیشل ڈش

سے تو بہ کرلی تھی۔ چند ایک کے اعصاب پر بے لگام پیٹ کے باغیانہ نعرے اور

ہنگاہے ابھی تک سوار تھے۔شایدایس بے ترتیبی زندگی میں پہلی بارنظر آئی تھی۔اس

ماحول میں کچھ بھائی ایسے بھی تھے جنہوں نے زبان کے چٹخارے اور بے لگام پیٹ



کہ ہم کا کول سے زیادہ دورنہیں ہیں۔ دوتین پہاڑ راستے میں تھے۔ ایبٹ آباد کے

نز دیکی علاقوں میں پہاڑ بڑے سرسبر ہیں۔اگران پرروٹ مارچ میں چڑھنا نہ ہو،تو

''بھائی! دعا کررہاہوں۔خدانخواستہیہ راستہ کہیں دوبارہ آغاز پر نہ پہنچادے۔'' ہم جغرافیہ دانتو تھے نہیں کہ نقشے کے اسرار ورموز سے پر دہ اٹھا کرسب کوسیدھی راہ پر لگاتے۔سب جارہے تھے۔ان کی پیروی ہی میں روٹ مارچ کی عاقبت سنورتی کوہ پیائی کانشکسل برقر ارر ہا۔ پیاس کی شدت نے کئی بار بے حال کیا۔ بوتل کا پانی پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ آخر ایک تر کیب سوجھی ۔ نقشے کا کور ( cover ) پلاسٹک کا تھا۔اے چلتے چلتے ہاتھوں پر پیالے کی صورت میں پھیلا دیتے۔ بارش کی بوندیں جمع ہوکر کیڈٹ کی پیاس پھیلا ویتی تھیں۔ بیزر کیب ہر کیڈٹ نے اپنائی اور خالص وتا زہ پانی جی تھر کر پیا۔ انسان بڑی سخت جان مخلوق ہے۔ہم تو پھر خیر سے کیڈٹ تھے۔آ خر کاریارانِ تیز گام نے چوٹی کو جالیا۔ پہاڑ کی بلندی ہے جواردگرد کا جائزہ لیا ،تو آ دھی محمکن دور

کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ہم نیا راستہ اختر اع کرینگے۔اس فیصلے کے ساتھ ہیہمارے

ايك صاحب زيركب كجهفر مارب تقديم في شؤلاتو كمن لكه:

کندهول پرکھوجی کی بھاری ذمہ داریاں بھی آپڑیں۔

حیران ہوں دوآ تکھوں ہے کیا کیاد مکھوں! اب پہاڑے نیچاترنے کاعمل باقی تھا۔اور پھر چندمیل کے بعدایک بوڑھا دریا تھا جس کے دوسرے کنارے پراکیڈمی کی بسیں انتظار کررہی تھیں۔ادھرکیڈٹ پہاڑ

ہےلڑھکنا شروع ہو گئے۔وہ تقریباً بھاگ رہے تھے۔کئی مرتبہ چلنے کی کوشش کی لیکن گیڈنڈی کی ڈھلان نے ناکام بنادیا۔انزنے میں چڑھنے کی نسبت کم وفت لگاءالبتہ

تھکا وٹ زیادہ ہوگئی۔ اب ہم گاؤں سے گذررہے تھے۔سردی اور بارش کی وجہ سے سب لوگ

کمروں میں بندانگیٹھیوں کے پاس بیٹھا پنے اپنے کام میںمصروف نظرآئے۔انکی

حیرانظریں ہماراطواف کررہی تھیں۔ بیچے "کیڈٹ آئے، کیڈٹ آئے" کاشور میا کر

گلی میں نکل آئے۔ایک چھوٹا بچہجس کا سرخ وسپیدرنگ گردن کے گرد لیٹے ہوئے

کالےمفلرنے مزید نمایاں کرویا تھا،میرے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔کیڈٹ پنسل دے،ایک پنسل دے!

دوپنسانہیں ہے۔''

بات دونول کی ٹھیک تھی۔ پہاڑ کے بعد گاؤں بھی سر ہوگیا۔اب دریانما جگہ باقی تھی اوراسکےساتھ ہی روٹ مارچ کا اختیام.....ہم دریا کی حدود میں داخل ہوگئے معمول کے مطابق ریت اور پھروں کے انبار میں بہتا ہوا یانی .....جو کیڈٹ تیرنانہیں جانتے تھے، انہیں یانی سے وحشت ہوتی اورا یک دومرتبہ کیغو طہز نی روایت بنگئی ۔ایک صاحب تو اس شدت سے لڑکھڑائے کہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ہی تیرتے نظرآئے۔ بہرحال تجربہ کار کیڈٹوں نے بھاگ دوڑ کرکے انہیں دریا کی بھیری ہوئی کمسن موجوں سے نجات دلائی۔ کچھ دہر بعد پلاٹون کنارے پرآ گیا۔او کے رپورٹ ہوئی اور ہم بسول میں بیٹھ گئے۔روٹ مارچ ختم ہوگیا تھا۔بس تیزی سے اکیڈمی میں داخل ہوئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے ہم اپنے گھر لوٹ آئے ہیں۔رائفل کی صفائی کا چکر چلا۔ بیمرحلہ بھی خاصا اہم ہے۔ پلاٹون کمانڈ رفر دافر داسب کوشاباش دے رہے ہیں۔ لیجئے! سب کا مکمل

" کیوں نہیں ہے؟" بچے نے فوراً کہا اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا۔میرے

ساتھ ایک اور کیڈٹ نے اس کی بات سن لی۔ وہکہنے لگے، عجیب بات ہے۔

باربرداری کابیسامان و مکھ کربھی لکھائی پڑھائی کی چیزیں ما تگ رہاہے۔



ہو گیا۔ پلاٹون اپنے بیرک کی طرف رواں دواں ہے۔ بیہ پی ایم اے روڈ آ گئی۔اسکی

حیثیت عام زبان میں ہیڈ ماسٹر کے کمرے والے برآ مدے سے ملتی جلتی ہے۔شرار تی

طالب علم بھی وہاں سے شرفاء کا بھیس بدل کر گذرتے ہیں۔ ہمارے لئے لا زم تھا کہ

تھی۔کیڈٹ نے دل ہی دل میں شکرادا کیا۔ پلاٹون دوبارہ مارچ کرتا ہوا ہیرک کی طرف جار ہاتھا۔ہم زورز ورسے پاؤں کی ایڑی لگارہے تھے۔صرف اس لئے کہ کہیں کوئی شاف اپنے کل سے مراد آج کا دن نہ لے لے خدا کاشکرہے کہ ہم بخیروعافیت کوئی شاف اپنے گئے کیڈٹ کوکل ایک دن کی چھٹی تھی اورا کیڈمی میں چھٹی کے دن میں سب سے بڑی عیاشی نیندہے۔سوہم نے بھی عیاش بننے کا فیصلہ کرلیا۔

وقت کی نشاند ہی کرنے لگے۔اب یقین ہو گیا کہ ڈرل لازمی ہوگی۔ شاف کی خاموثی

نے مزید شکوک پیدا کردیئے۔احا تک انکی آ واز آئی۔میرےکل کی مرادیرسوں سے

نائن كلب

مارننگ پریڈکو فال انہوئے چندمنٹ ہی گذرے تھے کہ ایک آوارہ مچھر ہوا خوری

کے لئے ادھرآ نکلا۔ پہلے روایتی انداز میں رجزیڑھے اور بے جارے کیڈٹ کوملکہ کے

بت کی مانندگم سم پاکر بڑھکیں مارنا شروع کردیں۔کیڈٹ اس اشتعال انگیزی کے

باوجود برامن رہا۔مچھر کا حوصلہ بڑھا اور وہ آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر کیڈٹ کے

رخساروں برحملیآ ورہوا۔کیڈٹ مچھرےخوفز دہنہیں تھا، بلکہاصل بات یہتھی کہ ڈرل



انسٹرکٹر اپنی تمامترحشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ پریٹرمیں ہاتھ یاؤں وغیرہ

ہلا نا انسٹرکٹر کو'' دعوتِشجاعت'' دینے کےمترادف ہےاور بیہ بات سب کےعلم میں تھی

کہ دعوت پر مدعو کرنا آسان ہے، کیکن انسٹرکٹر کی داد شجاعت وصول کرنا مہنگا سودا

ہے۔الہذا ہم نے پوری کوشش کی کہ'' دعوت'' ریزروہی رہے۔اس روز مچھر کی

کاشن، سٹاف نے پوری طرح ادانہیں کیا تھا کہ میں پریڈے باہرنکل آیا اور سٹاف کے قدرتی غصے کو مُصندًا کرنے کیلئے خود بخو دز مین پراردو کا بڑا سا ۸ بن گیا۔ سٹاف نے فورأ پیش قدمی کی۔اردوکا پید دور ہے بھی ۱۸اور بھی ۱۸نظر آنے لگا۔ " آپ نے سیٹی بجائی ہے؟" شاف نے یو چھا۔ "شاف! دراصل مچھراڑ ایا ہے۔" ''يريڻه مين مچھر کي طرف دھيان کيوں ديا؟'' " تنگ کرر ہاتھا۔مجبوری تھی۔" ''ٹھیک ہے شاؤٹ یورنمبر (shout your number) شاف نمبر،نوٹ پلاٹون کے قریب ہوگئے۔'' ۸''اکیلا رہ گیا۔ تاہم اس عرصے میں پلاٹون نے جی بھرکر مچھر مارے ، کھیاں اڑا نئیں اورخوب تھجلی کی ،کسی طور دن کٹا۔۔۔ کینج بریک میں سب مبار کہا دوے رہے تھے کہ آج سٹاف نے تمہارا نام اور

ہاری سیٹی کمان سے نکلے تیر کی طرح تھی، جےاب دنیا کی کوئی طاقت خاموش

نہیں کرسکتی تھی۔اس گناہ کبیرہ کی آواز جب انسٹرکٹر کے کانوں سے ٹکرائی ،تواسکا

ر عمل ایسا ہولناک تھا کہ ہرکیڈٹ کے کان میں سیٹیاں بجنے لگیس۔ "Fall out<sup>\*</sup>" کا



نمبرنوث كرلياہے۔



ہی وفت میںممبروں کی ٹولیاں برآ مدہوتیں اورطویل برآ مدہ آ واز وں ہے گونج اٹھتا۔

نائث كلب كى ممبرشپ كرنے كے بعد ہم دعوت نامے كابہت اشتياق سے انتظار

کرنے گئے۔سٹاف کوشاید ہماری ہے تا بی کاعلم تھا۔لہذاانہوں نے بھی دیرنہیں کی اور

واردات کے چند گھنٹے بعد ہمارا نام ان بے شارخوش نصیبوں کی فہرست میں جگمگار ہاتھا

جنہیں اس روز ساف کی نگاہوں نے اندیشہ قص نظم وضبط کے الزام میں چیک کیا۔ہم

رہے ہیں۔ کتنی ایکسٹرا رول کال ملی ہیں؟ بیسوال سن کریوں لگا جیسے چائے کا درجہ حرارت سوانیزے پر پہنچ گیا ہو۔ صاحب! فکرنه کریں،ایک دم فسٹ کلاس چڑا تیار کر کے دوں گااور'' چھبی آپیم'' بھی پورے کرنے ہیں۔وہ سلسل بولے جار ہاتھا۔ '' ہاں ہاں بھئی، جیسے مرضی ہے کرو۔ مجھے سامان مکمل ملنا چاہئے۔ فی الحال دورول میں نے بات ختم کی اور کھڑی سے دور سرسبز پہاڑوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ خاموش پہاڑیاں جن کی چوٹیوں پر برف کا ملبہ کئی روز سے گررہا تھا۔ ایبٹ آباد کی وادی اورار دگرد کے پہاڑوں پر برف باری کا منظر بے حدحسین لگتا ہے۔ تا ہم نائث کلب کے لان میں برف باری ہے خود کو محفوظ کرنا کیڈٹ ہی کے دل گردے کا کام ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بیروز مرہ کی ڈرل بن گئی۔ برف باری تو کیا، نائٹ کلب کو گرجتی برستی بارشیں اورموسم سر ما کی تشخرتی سرد ہوائیں ویران نہیں کرسکیں۔اس کے عارضی اور ستفل ممبر دور دورے کھیے چلے آتے تھے۔ پہلے روز نا ئف کلب پہنچے تو ابھی کارروائی شروع ہونے میں کچھ دیرتھی ممبرمختلف ٹولیوں میں بیٹھے خوش گیمیاں کر رہے تھے۔ایک دوسب سے الگ تھلگ نیند کے

ہوئے کہنے لگا۔''صاحب! سنا ہے رات آپPunishment parade پر جا





انعام کل تشریف لانے کی زحمت نہیں دی جائے گی۔ یعنی بالفاظ دیگرایک ایکسٹرارول

چھٹے پیک کا عہد وفا تو ڑنا ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں ۔للہذا نام نمبر دوبارہ نوٹ ہو گیا اور ہماری ایکسٹرارول کالیں دو ہے چھ ہوگئیں۔ پیسلسلہ دراز ہی ہوتا گیا۔اس کے بعد شاید ہی کوئی ایبا دن گزرا ہوگا کہ ہم نے نائٹ کلب میں بنفس نفیس شرکت نہ کی ہو۔رات کےعلاوہ دعوت عصرانہ(ایکسٹراڈ رل) میں شمولیت بھی لا زمی ہوگئی۔ نائب کلب کے کئی اور بھی مستقل ممبر تھے۔ چندایک تو دعوت نامے میں فہرست د یکھنے کی زحمت بھی گوارانہیں کرتے تھے۔ بلکہ ہر دعوت میں دعوت نامے کے بغیر ہی تشریف لے آتے ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کلب میں مہمانوں کی تعداد فہرست سے بھی بڑھ گئی۔جب یو چھا گیا کہ جن کا نام نہیں پکارا گیاوہ باہرآ جا نیں۔ایک صاحب برآ مد ہوئے۔ سٹاف نے کہا آپ کا نام نہیں تھا، تو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیڈٹ نے حیران ہوکر یو چھا۔'' کمال ہے،میرا نام نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے۔آپ سے رہ گیا ہو۔ دوبارہ اپنی ڈائزی چیک کرلیں''۔ رات کیPunishment parade جے کیڈٹوں نے ازراہ مذاق تائث کلب کا نام دے رکھا تھا۔ ملٹری اکیڈی کے عجائبات میں سے ہے۔خدا کاشکر ہے کہ ا کیڈی والوں نے پاسنگ آؤٹ کا دن مقرر کیا ہوا ہے۔ ورنہ اگر نائب کلب والے حساب سے چلتے تو آج تک ہم نائٹ کلب ہی کا قرضہ چکارہے ہوتے۔

نے کسی دعوت میں سالن کی دیگ الٹ دی ہو ہے کی پریڈ میں سیٹی کا گونجنا اور رات کو

ميس نامەجدىد

"اے(A)میس کے بارک نما بال میں بیآ واز سنتے ہی کیڈے جیرانی سے ایک

دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ابھی چندمنٹ پہلے''جنٹلمین،بسم اللہ!'' کی آ واز آئی تھی۔

کچھ لقے حلق ہے اتارے۔ان سے معدے کی بھوک تو کیا مرتی ، ابھی آنتوں کے

مطالبات ہی پور نے ہیں ہوئے تھے۔ کہسب قاعدے کےمطابق اپنی اپنی نشستوں

ہے کھڑے ہوئے اورایک ایک کرکے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ بیصورتحال ہمارے یعنی



«، جنشکمین ، الحمد لله! کی صدائے بازگشت نے تمام اندازے غلط ثابت کر دیئے۔اور آ خر کارجمیں میس مینومیں رضا کارانہ بنیادوں پرترمیم کرنا پڑی۔نئ ترمیم کےمطابق یہ مینوسائکنس (Silence) فرنٹ رول ۔ سکپ جمپ اور فراگ جمپ کے علاوہ بارک کے چکر پرمشتمل تھا۔ بارک کا چکرخصوص پکوان یعنی پیشل ڈش تھااور یہ پکوان بار بار پیش کیا گیا۔عموماً رات کے وفت بارک کے چکر کا حکم کم ہی ملا کرتا تھا، کیونکہ کئی کیڈٹ کمال بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے روپے حچیل ( کیموفلاج) کاعملی مظاہرہ شروع کردیتے لکڑی کی بارکیں ، نائٹ کلب اوراس کےاردگر د کاعلاقہ خاصی محفوظ پناہ گا ہیں تھیں۔ پہلی ڈنر نائٹ کے بعد سینئر بھی چو کنار۔اورانہوں فیہمیں اینے استعال شدہ حربے کا م میں لانے کی اجازت نہیں دی۔ بات میس کے ترمیمی مینو کی ہور ہی تھی خصوصی پکوان تناول کرانے کے بعد تھم ملا۔ '' بی ٹی ڈریس میں کاریورل کے تمرے کے سامنے'' فال ان''ہوجاؤ۔'' بھاگے بھاگے کمرے میں پہنچے،جلدی ہے ڈریننگٹیبل کا درواز ہ کھولا جہاں شام کی حائے بعنی ایوننگ ٹی(evening tea) کا کیک محفوظ تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ کمرے میں پڑی ہوئی کھانے کی ہر چیزنگل لی اور ڈنر نائٹ کی آ خری قاب چکھنے کے لیے'' فال ان'' ہو گئے ۔خوص قسمتی سے کار پورل بھی ہمارے

زیاوہ رکھی گئی تھی۔ بیرے کی تبجی وردی میں کھانے کے ذائقے کاعکس نظرآیا،کیکن

طرکح ڈنرنائٹ کےمینوہی پرگزارہ کررہاتھا۔اس نے پانچ دس منٹ کیکچر پلایااور میٹھی نیندسونے کی اجازت دے دی۔ پہلی ڈنرنائٹ کی روداد ہے بینتیجہ اخذ کرنا درست نہیں کہیس سے جونیئر روزانہ ہی بھوک کاتھنہ لے کرآتے تھے۔البتۃ ابتدائی مہینوں کے دوران ہفتے میں وہ ایک بار یه تخفیل جا تااور جب ہم سینئر ہو گئے ،تواس امر کی پوری کوشش کی کہ نوخیز جونیئر بھی اس تحفے کی لذت ہے آشنا ہوجا ئیں۔ ا کیڈی کی بٹالین میس باہر ہے بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔لیکن اصل خوبصورتی کا ندازہ بڑے ہال میں بیٹھ کر ہوتا ہے۔ پہلے روز بھی ہال کے پیچوں چھا ایک جونیئر کیڈٹ میز پر بیٹھااپنی مصروفیات اورمشاغل کے فرضی افسانے سینئروں کوسنار ہاتھا۔ سینئروں کی بلغار جاری تھی۔میراتعلق لا ہور سے ہےاورجس لا ہوری سینئر کواس کی خبر ملتی، وه فوراً لیک کر شکنجے میں جکڑ لیتا۔ بیشکنجہ واقفیت اور رشتہ داری کا تھا۔ا کثر یوں گفتگو ہوتی۔ دروغ برزبان انگریزی۔ " كون ى جگە؟" '' كون ساعلاقه؟''

«ونهيس سر!" " کیول نہیں؟" (وقفه خاموشی) خاموشی کے وقفے میں ایک اور سینئر لیکتے ہیں اور پہلے والے مکا لمے دہرائے جاتے ہیں۔اب لا ہور کے دوسینئر جمع ہوگئے۔ يهلا:''تم مجھے جانتے ہو؟'' د د نېيل سر!" دوسرا: ' ' تنم اینے سرکونہیں جانتے ؟'' نہیں سر! پہلا:اوکے!''گیٹاپ!میں اپناتعارف کراتا ہوں''۔ اور بی تعارف پچھا بیے انداز میں ہوتا کہوہ'' مر'' میس کے لان کی مخمل نما،گھاس کی طرح ہمیشہ کیلئے یاد ہوجاتے۔لان میں پہیٹ کے بل رینگتے ہوئے گھاس کی خوشبو د ماغ کے چودہ طبق روشن کردیتی۔اس روشنی کے بعد عمو مآبالکل مٹ جاتی تھی۔ شروع شروع میںمیس میں خوب لطفے ہوئے۔کیڈٹ اپنے کمروں میں جا کروہ

"ماۋل ٹاؤن''

" مجھے جانتے ہو؟"





سیلف سروس کے مشتی محافظ عملے (موبائل سکیورٹی سٹاف) کے فرائض میں داخل تھی۔

یی ایم اے میں چوں کا ادھرادھرکرنا تو کجا اس کے بارے میں سوچنا بھی <sup>گ</sup>ناہ

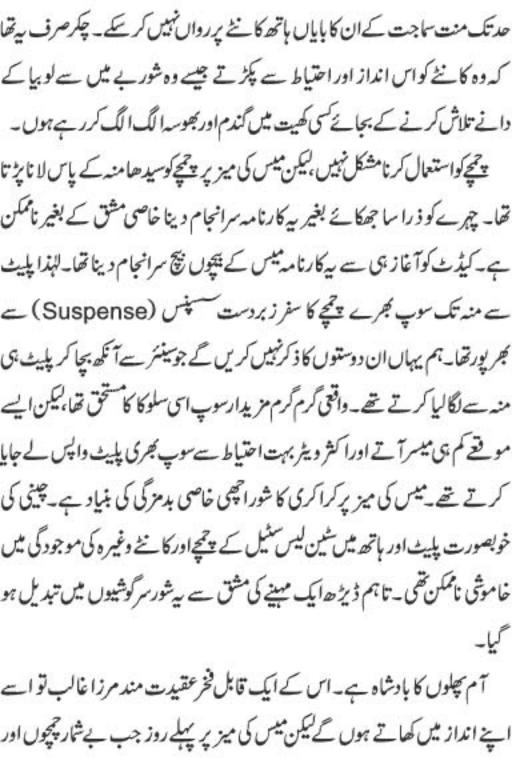



کانٹوں کے پہرے میں بادشاہ کی سواری آئی تو کیڈٹ کی حیرانی اس کی پھٹی پھٹی

گراؤ ند درگراؤنڈ خوبصورت کا کول اکیڈی گراؤنڈوں کے لحاظ سے خاصی مالا مال ہے، بلکہ اس کی کنیت اگر''گراؤنڈ آباد'' رکھ دی جائے ،تو گراؤنڈوں کےطول وعرض میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہاں قتم قتم نسل نسل اور بھانت بھانت کی گراؤنڈیں ہیں۔جن پر کیڈٹ،اکیڈمی کےروزاول ہے،اپناخون پسینہ بہاتے آئے ہیں اور بیسلسلہ تادم تحریر جاری ہے۔ کسی نیک کام یا بہتر مستقبل کی امید میں خون پسینہ بہانا بری بات

انگریزی کھانے پہلالقم حلق میں جانے سے پیشتر بہت حسین،مزیدار لگتے تھے۔اگران کا

معامله صرف اخبار مين تصويرياكسى اشتهارى فلم تك محدودر بيقو جوابنبين \_ تاجم كھاتے وفت

اپنی روٹیاں اور سالن بہت یادآتے اورا کٹر چھری کانٹوں سے ہاتھایائی کی نوبت آ جاتی تھی۔

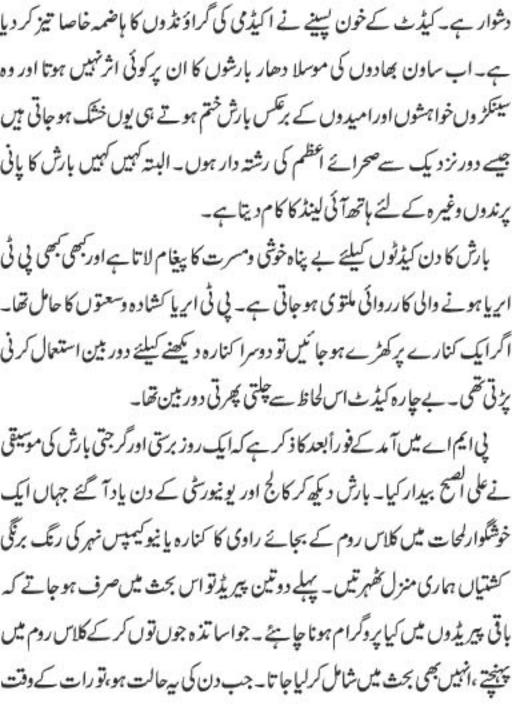

نہیں۔تاہم رسید دیے بغیرخون پسینہ چوس لیناایسا کارنامہہےجس کی غیرمشر وط تائید



ایک کیڈٹ نے بیان کرزورے کھا" زندہ باد!" اس کے بعد زندہ باد کہنے والوں کی تعداد آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی گئی۔ ہرایک بڑھ چڑھ كر بارش كوخراج تحسين پيش كرر ما تھا۔ جو خاموش تھے، وہ برستے يانی كوا يني مسكراتی آئکھوں کاسلام پیش کررہے تھے۔ یکا کیکسی کوناشتہ یادآیا۔ " يار! يه بريك فاسك كهال ملے گا؟ آج ميس جانے كو جي نہيں جا ہتا" ''بریک فاسٹ کی خیرہے! دعا کروگراؤنڈے جان چ جائے''۔ دعاول ہے نکل رہی تھی۔ گانے سے یانی کا خاص تعلق ہے۔ یانی اگر بلندی سے گرر ہا ہوتو گانے کی آرزو دو چند ہو جاتی ہے۔ بلندی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ چندلوگ گانا شروع کرنے کیلئے بادتوں ایسی بلندی ہے گزرنے والے پانی کا انتظار کرتے ہیں۔البتہ کچھمن چلے باتھ روم کے بونے نلکے کی دھار دیکھ کر ہے تاب ہو جاتے ہیں۔ پی ایم اے میں پہلی بارش کے دن ہمیں دونوں قتم کا پانی دستیاب تھاا ور پیشعیر ہرکوئی پکارر ہاتھا۔ اے ابرم کرم! آج اتا بری اتنا برس که "جم" جا نه علیس با نئے بچیلے کیڈٹوں کا بیا ندازہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آج کچھے نہ کچھ ہوکرر ہے

''بارش کے دن میرے یونٹ میں پی ٹی کا پیریڈمعاف ہوجا تاتھا''۔

بیرک کے برآ مدے پرٹین کی خاصی مضبوط حجیت تھی۔ تا ہم اس میں ہوااور یانی کی

میں پریڈ' فال ان' ہوگا۔

ہوسکتی ہے۔قصہ مخضر'' فال ان'' ہے آ دھ گھنٹہ پہلے حکم ملا کہ آج بیرک کے برآ مدے

بلندا برکرم کو یکارنے لگے۔ کا کول کا موسم اور کیڈٹ کا موڈ ، دونوں خوشگوار ہو گئے۔

پہلا پیریڈیی ٹی کا تھااور ظاہر ہے کہ پی ٹی کیلئے بڑی گراؤنڈ بہت ضروری ہے۔ پی ایم اے جانے سے پہلے ہمارا مجھی یہی خیال تھالیکن بارش کے دن پیۃ چلا کہ پی ٹی ہرجگہ

ابر کرم اس روز واقعی کرم فر مائی پر تلا بیشا تھا۔ بارش مبھی تیز اور مبھی ہلکی ہو جاتی۔

اس دوران ایباوفت بھی آیا کہ چندمنٹ کیلئے رک گئی۔ جونہی بارش رکی ، کیڈٹ بآواز

قدرتی گزرگاہیں بھی موجود تھیں۔ پریڈ'' فال ان'' ہوئی تو برآ مدے کے کئی حصے ''شاور'' ہے ہوئے تھے۔'' فان ان'' ہے پہلے ہم نے پلاٹون سار جنٹ ہے گئ مرتبہ

یو چھا کہ لباس موسم کے مطابق ہوگا یا ٹائم ٹیبل کے مطابق ۔سارجنٹ سردی میں بھی آ گ بگولا ہور ہاتھا۔اس کےبس میں ہوتا ،تو بنیان بھی اثر وا دیتا۔اس بنیان کو پی ایم

اے میں پی ٹی شرٹ کہتے ہیں۔ سخت سردی اور سردیوں کی موسلا دھار بارش جوہمیں

گرم کمروں میں بندشیشے والی کھڑ کیوں سے دعوت نظارہ دے رہی تھی باہر نکلتے ہی



پریڈ میں کھڑے رہنا محال تھا۔ سردی کوختم کرنے کیلئے کیڈٹ رضا کا رانہ اچھل کود



ہے خاصی اذیت ناکتھیں ،مثلاً کیفے ٹیریا روڈ اور اس کے سامنے واقع جنگلی قتم کی





میں سلیقے سے رکھا ہوتا ہے۔اس کے باوجود اشیاءادھرادھر ہوجاتی ہیں۔مثلاً ڈرل

ترین مشیر تھا اور وہ ان کی روم تھام کیلئے اکثر گراں قدر تجویزیں پیش کرتا تھا۔علاوہ ازیں ہماری ہمدردی میں کیفے ٹیریا والول نے الیمی اشیاءخورد ونوش تیار کرر کھی تھیں۔ جنہیں کھانے کے بعدمضبوط ہےمضبوط تر معدہ والا کیڈٹ بھی ایم آئی روم جانے پر مجبورتھا۔'' ہاف ہالیڈے' کے دن کیفے ٹیریامیں رونق قابل دید ہوتی تھی۔ہم ایسے کئی کیڈٹ جنہیں یقین تھا کہان کےاینے ملاقا تیوں کا کا کول آنا ناممکن ہے، بہت تیاری کے ساتھ کیفے میریا جاتے اور دو تین گھنٹے اس قتم کی خبریں جمع کرنے میں صرف کر دیتے کہ پلاٹون کے کس کیڈٹ کو گیسٹ سے آمدنی ہوئی ہے اور کون سا کیڈٹ اپنی یو بچی کیفے ٹیریا میں لٹا آیا ہے کئی کیڈٹ کیفے ٹیریا سے لدے پھندے کمروں میں واپس آتے۔ایک ہاتھ میں بھلوں کی ٹوکری ، دوسرے میں سیب کے مربے کا ڈبہ، بغل میں حبشی حلوے کا پیکٹ۔اس کے علاوہ قمیص کی جیب جو دھو بی کے کلف کے بعد ڈیکوریشن پیس(Decoration piece)سامان تزئین بن گئی تھی خطرناک حد تک پھولی ہوئی، چندنوٹ جیب سے نکل کر تازہ ہوا کھا رہے ہیں۔ کیڈٹ چلا آ رہا ہے،امداد کی متعدد پیش کشیں ٹھکراتے ہوئے۔اگر چہاسے یقین ہے کہ کمرے میں ایک شے بھی زندہ سلامت نہیں رہے گی ، تا ہم کچھ دوستوں نے اس معاملے میں خاصی دوراندیثی کا ثبوت بھی دیا۔وہ اشیائے خورد نی اگلے ہاف ہالیڈے تک پچھاس طرح

رہنے والوں سے کوئی پر دہ نہیں تھا۔مثلاً ہمارا ارد لی سزاؤں کے معاملے میں ذہین

کیڈٹ کے رکھ رکھاؤ کیلئے بے حدخطرناک بھی۔ یہ جب ہمیں پی ایم اے کوٹ پتلون اور ٹائی کے علاوہ کسی اور ڈریس میں دیکھتے تو اخباری نمائندوں کی طرح سوالات کی بوجھا کر دیتے۔ان سوالات کے سیح جواب دے کر کیڈٹ اپنی تصدیق شدہ قدر ومنزلت میں غیرمنا فع بخش کمی کا خطرہ مول نہیں لےسکتا۔ بات دراصل پیہ ہے کہ پچھ ملا قاتی اس تو قع میں کا کول آتے ہیں کہ وہاں چل کراینے اپنے ہونہالر بر دا کے چکنے چکنے یات کا افسرانہ مظاہرہ دیکھیں،لیکن جب برخوردارا میسٹرا ڈرل کے ڈریس میں نظر آتا ہے، تو بعض مائیں شانے شولتی ہیں اور ساتھ ہی بیسوال ان کی زبان پر ہوتا ہے۔'' بیٹا!تم نے پھول کہاں لگائے ہیں؟'' بے جارا کیڈٹ اس کے سوا اور کیا کہے۔'' پیاری ماں!اردی کوکئی مرتبہ تمجھایا ہےوہ آج پھر بھول گیا''۔ بیصور تحال ہرایک کے ساتھ پیش نہیں آتی ، باپ یا بھائی اگرفوج سے وابستہ ہےاور ملا قاتی بن کر ان کی تشریف آوری ہوتی ہے تو کیڈٹ کی حالت ایسی دکھائی دیتی ہے جیسے پلاٹون کمانڈرکا اچانک بلاوا آگیاہے۔

سنجال کرر کھتے کہان کا کمرہ ہفتوں ان اشیاء کی خوشبو سے مہکتار ہتااورخوشبوبھی اتنی

تیز کہا گرناک بررومار کھے بغیر کمرے میں گھس گئے تو معدے میں محواستراحت کنچ یا

کیفے ٹیریامیں باہر سے آنے والے ملاقاتی ہر لحاظ سے مقدم تھے کیکن کئی لحاظ سے

ذنرسنجالنامشكل هوجا تاتهابه



یی ایم اے میں دومشہورگراؤنڈیں ہیں۔ایک ڈرل گراؤنڈ اور دوسری پولوگراؤنڈ۔

ہر کیڈٹ اپنی ٹریننگ کا آ دھے سے زیادہ وفت انہی گراؤنڈ میں گزار تا ہے۔ ڈرل اور



سائیڈ پر پی ٹی ایر یا کی''شام لائ'' اور چند گز کے بعد خار دار تار جہاں سے سڑک



کوارٹرگارڈ کے قریب واقع ایک کمرے کے نز دیک کافی ہجوم جمع ہوجا تا۔ بےقراری،



جانے سے پھسلن ہوگئی جس کی وجہ سے رسہ قابو میں نہیں آ رہاتھا۔ بیاڑھا سڑک کے

قریب ہی واقع ہے اتنا قریب کہ سڑک سے گز رنے والے ہر مخص کو کیڈٹ نظر آتا ہے

اورشایدیہی صورتحال سڑک ہےتھی۔صبح کے وقت اس سڑک پر خاصی رونق ہوتی جے

دیکھ کر کیڈٹ کا مورال ہائی رہتا۔ ہر کیڈٹ باری باری گڑھاعبور کرنے کے بعد ڈنٹر

''م ہے گڑھانہیں ٹاپاجا تا ہے''۔ ''میں نے کوشش تو کی ہے''۔ ''خاک کی ہے! پھر پلاٹون کمانڈر کوغصہ کیوں آیا؟'' ''شایدوہ بس کے قبقہے پر ناراض ہو گئے''۔ اس حقیقت کی سب نے تائید کی۔وہ بس جے ہم اچھی نگا ہوں ہے دیکھا کرتے تھے بلکہ جس کی آ مدکاانتظار ہوتا تھااس واقعے کے بعد ہماری نفرت کا مرکز بن گئی اوروہ مجھی نگاہ میں آ جاتی تو بے اختیار منہ سے نکاتا'' اللّٰدکرے تیرے ٹائر پنگیر ہوجا کیں!''

بددعا کے باوجودبس کے ٹائر سلامت رہےاور وہ روزانہ چوتھے گیئر میں ہمارے

سامنے ہے گزرجاتی،شایداس کی سواریاں ہم کیڈٹوں سے زیادہ "معصوم"، تھیں۔

کسی کی کہنی ہے خون رس رہا تھا تو کوئی اینے پنگچر گھٹنے کو پکڑے بیٹھا تھا،سب اس

کیڈٹ کوکوں رہے تھے جس کی وجہ سے سارے پلاٹون کورگڑ املا۔

ميرايلاڻون

میرایلانون موسم بهار کا گلدسته تھا۔مو تیا، چنبیلی ،گلاب،سدا بہاراورگل داؤ دی ہرقتم

کے پھول اپنی رنگا رنگ خوبیوں کے ساتھ کیجا تھے۔البتہ گوبھی کے پھول کے دو تین

ہتے بھی تھے جو سو تکھنے کے ساتھ ساتھ سلاد بنانے کے کام آیا کرتے تھے۔اس

گلدستہ کے نگران پلاٹون کمانڈر تھے۔ بی ایم اے کے روایتی پلاٹون کمانڈر کی طرح

سیاٹ اور صرف کام کی بات ہے مطلب رکھنے والے افسر تھے۔ کیڈٹ کی زندگی بسر

کئے کئی برس ہو چکے ہیں۔ بیکوئی معمو لی عرصہ نہیں۔اس کا سیحے انداز ہاس وفت ہوتا ہے

نظر میں گلدستہ کے کئی پھولوں کی پہچان میں خاصی دفت ہوتی ہے کیکن جونہی آنکھیں ھارہوئیں اوراک نعرہ گونجا،محبت اورپیار کا بینعرہ پہلے روز کی طرح تر وتاز ہ ہے۔اس کی اصل وجہ بی ایم اے میں پلاٹون کے کیڈٹوں کا باجمی میل جول بھائی جارہ اور ایک دوسرے کواپناسمجھناہے۔ یہ پلاٹون پچیس نوجوانوں کا ایک ٹولہ ہے۔T5 کے نام سے پکارا جاتا ہے۔جب سے پلاٹون کے تیس کیڈٹ ایک میل دوڑ میں پورے دی نمبر لے کراول آئے ہیں۔ پوری اکیڈمی میں اس کی دھوم ہے۔ حالانکہ ہم اپنے قدرتی ڈھانچوں کے لحاظ سے دوسروں کی نسبت غیرمعمولی نہیں ہیں۔اس پلاٹون میں سب سے آ گے چلنے والی شخصیت پلاٹون کمانڈر کی ہے جوعہدے، مرتبے اور بات چیت کے اعتبار سے فی الواقع میجر ہیں۔ وہ اکیڈمی میں بطور کیمپٹن آئے۔ دو تین ماہ بعدایک روز کلاس میں داخل ہوئے تو شانے پرتین پھول کے بجائے ایک کراؤن (حیاند تارا) چیک رہاتھا۔ سینٹر جنٹلمین کیڈٹ نے سب کی طرف سے مبار کباد دی۔انہوں نے بیرمبار کباد بھی یوں وصول کی جیسےان کا ٹرن آؤٹ ٹھیک نہ ہو۔ بہر حال اس رات میری پلاٹون کے کیڈٹ ادھرادھرہےمبارکیں لیتے رہے۔ پلاٹون کما نڈرقیملی مین تھے۔ایک تجربہ کار کیڈٹ کے خیال میں پیرکیڈٹ کی بہت بڑی خوش قشمتی تھی۔اب ہماری شام اور رات

جب میں کسی نٹی نویلی حیصاؤنی کی آفیسرزمیس میں خاموثتی ہےنظر دوڑا تا ہوں ،توپہلی

''قیملی مین''نہیں ہیں۔مثلاً سرشاماسیخ کیڈٹوں کو پی ٹی گراؤنڈ کی سیر کرارہے ہیں۔ ا دهرا يبيث آبا دان لمحاطت ميں دعوت نظارہ ديتا۔ بي ٹي گرا وُ نثر ميں پلاڻون کما نڈرجميں موتیوں کے ہارخر ید کرنہیں دیا کرتے تھے اور نہ ہی اس وسیع وعریض خطہ زمین پر مشروبات کا کوئی سٹال تھا۔شام اور رات کے وقت درمیان فرق کو کیڈٹ عنسل خانے میں پورا کرتے اور شب کا آغاز اس انداز ہے ہوتا کہ کا پیاں پنسل ہاتھ میں لئے ''پڑھا کو'' ہے بیٹھے ہیں۔بھی بھی بالواسطہ طور پرہم ان ہے''شریکوں'' کا ذکر یوں کرتے!( گفتگو بزبان انگریزی) ''سر! فلال سراینے بچوں کے ساتھ ایبٹ آباد جارہے تھے۔ان کا یہ جواب کیڈٹ کی شریرآ تکھوں کی ساری چیک دمک ختم کردیتا۔'' دیکھو! میں اپنے بچوں میں تو بیٹیا ہوا ہوں''۔اورساری بچہ پلاٹون نقشے پر دشمن کی کمین گاہ تلاش کرنے میںمصروف ہو جاتی۔ نائٹ کلاس ختم ہوئی تو ہوم ٹاسک کا اعلان ہو گیا بیاس کےعلاوہ ہے جو مجتج ملا تھا۔کلف زوہ قبیص ٹائی بھاری بھر کم پی ایم ایے بیلرز ( کوٹ ) کے باوجود رو تکٹے کھڑے ہوجاتے۔ بیانداز تدریس شروع میں اک روگ لگالیکن وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم شریکوں میں متاز ہو گئے تو شام اور رات کا ہر لمحہ خود بخو دجگمگانے

آرام ہے گزرا کرے گی۔ پلاٹون کمانڈر قیملی مین ہے۔ان کا اندازہ غلط نکلا کیونکہ

یلاٹون کمانڈرنے ایسی حرکات شروع کر دی تھیں جن سے انداز ہ ہوتا تھا کہ وہ سچے

تو قانو نا بھی نا قابل تصورتھا۔اس کے باوجودانہیں دیکھ کریہلے ہی روزیدانداز ہ ہو گیا تھا کہ دودھ، دہی،کسی اور گوشت مرغوب غذائیں ہیں۔ وہ سگریٹ بھی بھی سلگایا کرتے تھے لیکن مجھ ایسے کئی''سگریٹ شکن'' کیڈٹوں کی بھی حوصلہ افز ائی کرتے۔ مرغوب غذا کی بات ہو چکی ،اب مشاغل کے بارے میں بھی من کیجئے جویلاٹون کما نڈر کی حیثیت ہے ہونے والی مصروفیات کے علاوہ تھے۔ کیڈٹوں کو پی ٹی گراؤنڈ کی سیر کرانا (جیسا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے) یی ٹی کے ہرسرکاری پیریڈ میں سب سے پہلے پہنچنااور مستقل مزاجی کے ساتھ بی ٹی ا ریامیں ہو نیوالی کارروائی میں بھر پورشرکت کرنا (اس مشغلے کی وجہ ہےان کی پلاٹو ن کے کیڈٹو ل کودوسروں کیڈٹو ل کےسامنے کئی مرتبہ شرمندگی اٹھانا پڑتی تھی )۔ روٹ مارچ میں سب سے آخرمی چلنا تا کہ آ ہستہ آ ہستہ چلنے والے کیڈٹ مزید آہتہ چلنے سےمحروم ہوجائیں۔ یلاٹون سے کٹ جانے والے کیڈٹوں کو تلاش کر کے خوب بھگانا اور دوبارہ منڈلی ے ملانا (بیہ ڈیوٹی فی سبیل اللہ سرانجام دیتے تا کہ حقوق العباد کے ثواب لوٹ

لگا۔ بات پلاٹون کمانڈر کی ہور ہی تھی ہمیں معلوم نہیں کہوہ کھانے میں کیا چیزیں پہند

کرتے تھے کیونکہانہوں نے پلاٹون کو بھی اینے گھر کھانے پر مدعونہیں کیا تھا۔ایسا کرنا

ہر بڑی چھوٹی ایکسرسائز (Exercise)کے بعد جب کیڈٹ اینے کمرہ کے خواب دیکیچر ہاہواہے دیر تک'' فال ان''رکھنا اورایسے موضع پر گفتگو جاری رکھنا جس کو سننے کے بعد بے زبان کان بھی پھڑ پھڑانے لگیں (بیاور بات ہے کہ سروی کی لہریں كان كو''سن''ركھيس) روزانہ با قاعدگی ہے کیڈٹوں کا ٹرن آ ؤٹ چیک کرنا (پیمشغلہاس لئے اختیار کیا گیاتھا کہنا ئٹ کلب میں اپنی پلاٹون کے دوٹ حسب سابق سب سے زیادہ ہیں۔) پلک سپیکنگ (Piblic speaking) کے پیریڈ میں انگلش انسٹرکٹر کی موجودگی میں اپنے وجود کا احساس دلا نا کہ رٹی ہوئی تقریر کے الفاظ ادائیگی کے وفت کانیناشروع کردیں۔(نتائج کاذمہدارکیڈٹ ہوگا۔) نفتی بیاروں کو شاف کے حوالے کرنا اوراصلی بیاری کی برخلوص تیار داری ( پیہ تیار داری بوں کی جاتی کہ بہار کیڈٹ اپنی تمام تر خواہشوں اور جملہ دعاؤں کے باوجود دوسرے تیسرے دن عسل صحت کر لیتا اور بعدازاں جب وہ پلاٹون میں واپس لوثنا تو اس سے ڈرل اور پی ٹی پیریٹروں کا حساب بے باق کرنے میں بھی در نہیں لگائی جاتی پاسنگ آؤٹ کے دن علی اصبح اپنے کیڈٹوں کے اس لباس کو بروفت چیک کرنا جو انہوں نے رائفل''ایثؤ'' کراتے وفت پہن لیاہو۔



یاسنگ آؤٹ کے بعدمہمانوں کے سامنے اپنے کیڈٹ کے قصیدے پرزور (پرسوز

نہیں) آ واز میں پڑھنا اور اس کے والدین کو بیایقین ولا نا کہ آپ کے ہونہارلڑکے

سے قابل، نیک،ایماندار، دیانت داراور محبدار برخوردار ہم نے پہلے بھی نہیں دیکھا۔





دار تھے۔ڈرل شاف کو کیفے ٹیریاروڈ سے پیارتھاجب کہ پی ٹی شاف پولوگراؤنڈ کے

شیدائی تھےان سب کے پیاراوراشتیاق کی پھیل کیلئے بچپیں کیڈٹوں پرمشمل پلاٹون

تھی۔ پی ایم اے میں پہلے یا دوسرے دن جب ڈرل سٹاف نظرآئے تو طبیعت میں





یی ٹی کی اپنی خوبیاں اور نزاکتیں ہیں۔ڈبلیوٹی شاف کی ایک اوراہم ترین خصوصیت

عنگین کی لڑائی کا ایک عددDemo دینے کے بعد کیڈٹوں سے دشمن پر جارج کرانا

تھا۔سارا پیریڈوشمن کے پیٹ جاک کرنے میں گزرجا تا۔ رائفل اٹھائے حیدرحیدر

کے نعرے لگاتے ہوئے کیڈٹ گراؤنڈ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک

بھا گتے رہتے۔اصول کےمطابق حیدر کےلفظ کی ادا ٹیکی کرتے وقت ایک خاص

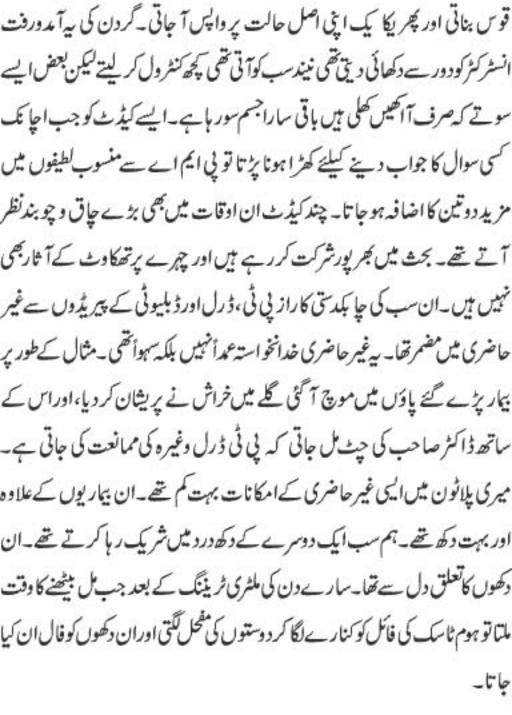

جب جنگی داؤ پیج کی کلاس میں او تکھتے تو ان کی گردن جیومیٹری کے لحاظ سے پہلے نصف

کھلٹا کسی پید کیوں میرے دل کا معاملہ شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے درد کا حال بھی خاصا رفت انگیز تھا ایک درد کا علاج آئیوڈیکس کیشیشی تھی لیکن دوسرے درد کیلئے .... دردے میرے ہے تھے کو بے قراری ہائے ہائے یہ ہائے ہائے زیادہ یا پولز ہیں تھی اس کے باوجود د کھ درج کے تذکروں ہے سب کا دل لگار ہتاا گرچہان میں حقیقت کم اور گپ شپ زیادہ تھی۔ گپ شپ اس لئے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ کسی کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا جائے تو اسے پیجاننا مشکل نہیں۔خیر چھوڑ ئے ان باتوں کو .....میری پلاٹون کا گلدستہ آپ کے سامنے ہے۔ان میں سے چند کھلوں کا تعارف کراتا ہوں۔ كيْدْث نمبرا: قدبت حال ڈھال اور عادات عام کیڈٹوں ہے مختلف تھیں لہذا بہت جلدہم سب میںمتاز ہو گئے ۔کلاس میں افلاطون اور باہرارسطو نتھے۔سقراط انہیں سخت ناپسند تھا۔ باکسنگ کھیلتے وقت محموعلی (با کسر) کے بوز بناتے لیکن رنگ ہے ایسے نکلے جیسے سونی کسٹن لکلا تھا۔ پسندیدہ کھیل رسہ کشی تھا اس میں نام پیدا کیا انعام ملا اور سب نے تالیاں بجائیں۔رات کو بیرک میں پاکستان کی رسکشی ٹیم کے کپتان کا نام پوچھتے





تھے۔ دوستوں کی محفل کے دلدادہ تھے۔اس کے باوجود کیفے ٹیریااور فروٹ شاپ میں

کھانتہ نہیں تھا۔ بی ٹی اور ڈرل میں علی التر تنیب بر برزایا اور شر مایا کرتے تھے۔شر مانے



قد میں چھوٹے کیکن پڑھائی میں سب سے او نچے تھے۔امتحانات کے زمانے میں

بڑےمصروف نظرآتے۔ان کی موثی موثی سیاہ آئکھوں میں سرخ ڈورے پھیل جاتے

اور جب امتحان کا نتیجہ نکلتا تو یہی سرخی ان کے چہرے پر نتقل ہوجاتی تھی۔ڈرل اورپی

ٹی میں بھی کم نہیں تھے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی ریبرسل میں صف اول میں کھڑے

کرنا تؤمعمولی بات ہے۔

كيدْك نمبره:



تنین دفعہ بیار ہوئے اور ہم نے اس بہانے بی ایم اے کا ہپتال دیکھا۔ دن دہاڑے

ازال ایک اور مقابلے میں شرکت کرنا پڑی۔ كيدْث نمبر ٨: طبعًا تیزنہیں تھے لیکن تیزنظر آتے تھے جسم بھاری تھا اور پھریتکے پن کا کا مظاہرہ کرتے۔ بےضروشم کے خیالات اور حرکات کے مالک تھے۔ان کا شارا چھے کیڈٹو ل میں ہوتا۔ بیشارشروع سے تھااور پاسنگ آؤٹ کے دن تک جاری رہا۔ دوتین بڑی بڑی سزاؤں کےعلاوہ بھی کوئی سزانہیں ملی جبکہ باقی اکثر نائٹ کلب جایا کرتے تھے۔ میس ٹیبل یا چھری کانٹوں کا ماہرانہ استعال کرتے۔سبزیوں کی جڑیں کھانے کے شوقین تھےان میں گاجرمولی وغیرہ ہمیشہ سرفہرست رہیں حلقہ یاراں کی وسعت کے قائل نہیں تھے۔ان کا شاربھی اچھے با کسروں میں کیا جا سکتا ہے۔اپنے کمرے میں اپنی تصویر ہمیشه نمایاں جگہ پرر کھتے اس طرح ہرمہمان پہلے ان کی تصویر سے ملا قات کر تاتھا۔ كيْدْك نمبرو: ا بھرتے ہوئے قد کی وجہ سے پلاٹون آور شخصیت تھے۔ اپنا مدعا تیز تیز بیان کرتے اور دوسرے کوبھی بات مکمل کرنے کی اجازت دے دیا کرتے تھے۔ایکسر

آئے۔ باکسنگ میں اینے ایک رشتہ دار کیڈٹ سے نبردآ زما ہونا پڑا۔ خاصا نازک

مرحلہ تھا، تاہم دونوں خوب لڑے لہو بہہ نکلا جیت ان کی ہوئی ان کی پا داش میں بعد





کھل کران ہے اس نازک موضوع پر تبادلہ خیال نہیں کیا۔اس کی ایک وجہ چہرے کی

سرخی تھی یاسنگ آؤٹ کے چند ماہ بعد ہی آرٹلری سکول نوشہرہ میں ملا قات ہوئی بہت کم

با تیں کر سکے شایدوہ Alpha حاصل کرنے پرتل گئے تھے۔



بات سانپ کو مارنے کی ہور ہی تھی ایک مرتبہ میرے ہم مورچہ تھے۔ایکسز سائز کا کول

سے دورایک پہاڑی علاقے میں ہورہی تھی رات کا پچھلا پہرتھا میں کمرسیدھی کرنے



نام کس کھانتہ میں لکھا ہوا ہے محفل میں بانسری بجاتے اورغسل خانے میں گنگنا یا کرتے تھے۔ا یکسٹرا ڈرل کوان سے خاص انس تھا۔غصہ کے عالم میں ناک کی چوٹی نیسینے میں شرابور ہوجاتی اورمسرت کے لمحات میں ان کی خوشی کا انداز ہ وہی کرسکتا ہے جو بھا ٹک بند ہونے سے چند کھے پہلے ریلوے لائن عبور کر لے۔کھانے پینے کے معاملے میں تنجوں نہیں تھے تا ہم اتو ارکوا یک مرتبہ ہی ناشتہ کرتے ۔ پی ٹی میں انہیں بہت ز ورکھینچنا پڑتا تھا۔ پی ٹی یا ڈرل پیریڈ کے بعد کلاس میں جب کیڈٹوں کی اکثریت اوٹھتی تو پیہ ہ تکھیں جھیکائے بغیر نیند یوری کر لیتے تھے۔ كيْدْ كْمْبِر ١٥: اوورات (over age) ہونے میں چند گھنٹے باقی تھے کہ پھرے کو ہائ کی آئی ایس ایس بی پاس کر کے بی ایم اے پہنچ گئے ۔صرف وزن کے ملکے تنے۔ پیٹ کی مضبوطی ضرب المثل تھے۔اینے سابقہ فوجی تجربہ کی وجہ سے یو نیورٹی کالجوں سے براہ راست اکیڈمی آنے والے کیڈٹوں کو آسانی ہے مرعوب کر لیتے لیکن آ ہستہ آ ہستہ بیہ گردوسروں نے بھی سیھے لیاا بکسرسائز میں اپنی مدد آپ کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے بھی قائل تھے۔

یلاٹون کے زندہ دل کیڈٹو میں شار ہوتا تھا۔اب معلوم نہیں یونٹ والوں نے ان کا

كيثرث نمبر١٠:

مائے پاسنگ آؤٹ

''سیکنڈیا کتان بٹالین حاضرہے جناب''۔

صوبیدارمیجرعجائب خان نے حسب معمول جوانوں کی سی پھرتی ہے سلیوٹ کیا۔

پریڈ گھڑ سوارایڈ جوٹنٹ کے حوالے کی اورخود لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے بٹالین کے

پیچوں نچھا پی مقررہ جگہ پر چلے گئے میری کمپنی ڈائس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ کمپنی

کو اس بوزیشن میں کھڑا کرنے میں ہاری کسی بہادری کو دخل نہیں تھا بلکہ اصل

کے باوجود دوسرے نمبر پرآئے۔لہذا پاسنگ آؤٹ کے دن سب ہے آگے بابر تمپنی تھی۔ نتیجے کے اعلان کے بعد''ٹیو کے کیڈٹ مرجھا گئے ،لیکن اگلے روز جب انہوں نے اپنے بائیں جانب اورنگزیب اورغز نوی کے کیڈٹوں کوسینہ پھلائے دیکھا تو صبر و شکر کے کلمات پڑھتے ہوئے دوبارہ کھل اٹھے۔ مجھےصرف سامنے کا منظرنظرآ رہا تھا۔ دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی تو آنکھ کی پتلیوں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سب کچھتر بیت کا کیا دھرا تھا۔ڈائس کے قریب اکیڈمی کے کمانڈنٹ بریگیڈ بیڑعبداللہ سعيد بثالين كما تذرليفشينث كرنل عاشق حسين ملك اور ديگراعليٰ افسرمهمان خصوصي لیفشینٹ جنرل محمد شریف ( کور کمانڈر) کا انتظار کر رہے تھے۔ دور بٹالین میس کی حصت پرایستادہ بگل بجانے والوں نے مہمان خصوصی کی آمد کا اعلان کر دیا۔ رائفل پر میری گرفت اورمضبوط ہوگئی۔ایڈ جوئنٹ نے'' ہوشیار'' کرکے'' سلام'' کا کاشن دیا۔ دل ہی دل میں'' یااللہ خیر'' پڑھ کر رائفل اٹھائی ٹھک ...........ٹھک ..........ٹھک ... پریڈگراؤنڈ میں تین آ وازیں سنائی دیں۔سارا گراؤنڈ تالیوں ہے گونج اٹھا انہی تالیوں کے حصول کیلئے کیڈٹوں نے دن رات ڈرل میں محنت کی تھی اور آج یوم وہ دن بھی کیساسہانا تھا۔ جب ہم نے ڈرل سٹاف کی زبانی پیخوشخبری سی کہ کل صبح

صور تحال پتھی کہ ہم ڈرل کے مقابلے میں اپنی تمام ترخوبیوں اور صلاحیتوں کوآ ز مانے



سے پاسنگ آؤٹ کی ریبرسل شروع ہوگی۔ پاسنگ آؤٹ کا ذکر کیڈٹ کیلئے شربت

فولا داور معجون مرکب قتم کی چیز تھی۔ ہم نے اس رات کیفے ٹیریا میں گلاب جامن کی

ایک ایکسٹرا پلیٹ کا آرڈر دے دیا کیڈٹوں کے ججوم دوستاں میں یاسنگ آ وُٹ کا نام

موقع پرسب سے بڑا کارنامہ گھوڑے پر نگاہ رکھنا تھا۔ جونہی گھوڑا نز دیک آتا ہم گراؤنڈ کی کھال ادھیڑنا شروع کر دیتے۔تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود کئی مرتبہ بیدل ایڈ جوٹنٹ نے بے خبری میں آ لیا اور فوجی اصطلاح کے مطابق Surprise حاصل کرلی۔ان کی کامیابی کے بعد کیڈٹ اور مختاط ہو گیا ورنہ پہلے جلتے چلتے ساتھ والے کیڈٹ کflank covell کے کرجلدی سے وقت (Time) دیکھ لیا کرتے تھے۔ پریڈ میں وقت دیکھنا واقعی مہارت کا کام تھالیکن یاسٹگ آ وُٹ پریڈ کی ریبرسل شروع ہونے تک جنگی داؤ بچ Tactics کے متعدد سبق پڑھائے جا چکے تھے لہٰذا مقام اور حالات کا پورا پورا فائدہ اٹھا کر دتی گھڑی کو پتلون کی بائیں جیب ہے نکال کرچوری آنکھ کا استعال کرتے اور پھریہ وقت ایک منٹ میں ساری پریڈ میں تچیل جاتا۔اس کے بعد ہشاش بشاش چہرے پریڈ کے قریب المرگ ہونے کا ثبوت تھے۔ایسے واقعات بے شار ہیں جب ضرورت سے زیادہ ہوشیار کیڈٹ نے باقی کیڈٹوں کومصیبت میں مبتلا کر دیا۔ یادشجغیر!ایک چہرے نے ڈرل میں اپنے بوٹ

ایڈ جوٹنٹ نے گھوڑے کوخیر با دکہااور پیدل ہی پریڈ کی گلرانی شروع کر دی۔اس روز

کیڈٹ کواحساس ہوا کہ پیدل ایڈ جوٹنٹ گھر سوار سے زیادہ فرض شناس ہے۔ دراصل

گھوڑا کیڈٹ کے لئے ڈرل میں لینڈ مارک(Land mark) تھا۔" دھیرے

چل'' یا جلدی چل'' کے وقت ہم چوری آئکھ کے سبق کے عملی پہلوؤں کوآ ز ماتے اس





بات کا ہوش نہیں تھا۔ پاسنگ آؤٹ سے پہلے دھیرے چل (slow march) کی خوب بریکٹس کرائی گئی۔قطاروں کی بندش درشکی چلنا چلتے چلتے رک جاناارو یکا یک مڑ جانا بظاہرآ سان تھا لیکن ایک گروه یا مجمع کوان سراسرغیریقینی حالات میں ماہر بنانا خاص دشوار تھا۔ایڈ جو ٹنٹ کواپنی ڈیوٹی سرانجام دینے کیلئے ہرحر بہاستعال کرنا پڑا۔نفیحت،حکم،مشورہ، رائے ، تجویز اور کیڈٹ سے اپنی چھڑی کا ملاپ ایسے انداز میں کرانا کہ دیکھنے اور سننے والے توبہ توبہ کر جائیں۔ بیملاے عمو ماایک آ دھ مرتبہ ہوتا انیکن سارا دن اورا کثر شب بھراس کی کسک برقراررہتی ۔ وائیس سیدھا کا تھم بھی آ سان ہے۔اس کی اوائیگی میں بہت کم وفت اور پھیپھر وں کی تین چوتھائی ہواصرف ہوتی ہے۔اس حکم پڑمل آنکھوں کے اتار چڑھاؤ کوساکن بناتا تھا۔کسی کیڈٹ کے اعشار بیانچ کا جھول یا مقررہ وفت میں عمل کی گڑ بڑ کے اثرات کئی معصوم صفت کیڈٹوں کواپنی لپیٹ میں لے لیتے اور ڈائس ہے آ واز آتی ''رائٹ ہے نمبر 2 فال آؤٹ'' فال آؤٹ صاحب فال آؤٹ۔ آج معلوم ہوا کہ اصل گڑ ہڑ کون کرتا ہے۔اس کے ساتھ ہی صوبیدار میجریا متعلقہ سٹاف اس کیڈٹ کی طرف یوں لیکتے جیسے وہ اس کو دوحیار فرنٹ رول دے کرا پیخ تاریخی فرض سے ہمیشہ کیلئے سبک دوش ہو جائیں گے۔ کئی دفعہ کیڈٹ کی بجائے

اعتباری بھی اس کے بس کی بات نہ تھی کیونکہ سارا دن ایڑی لگانے کے بعدا ہے کسی

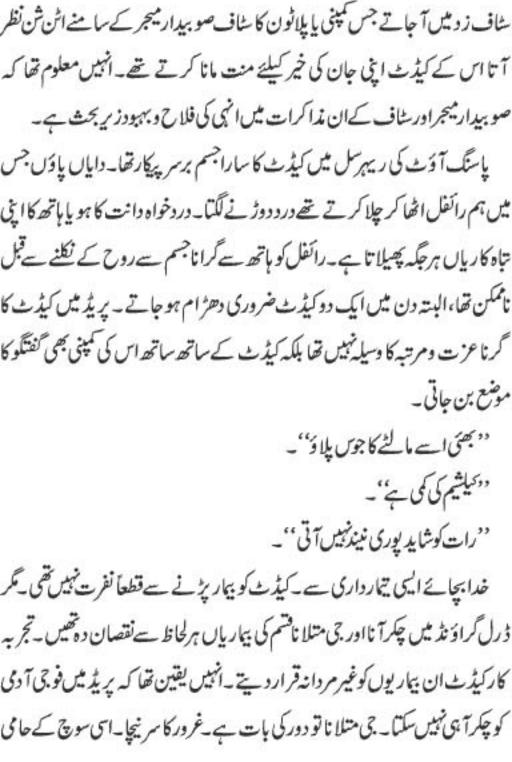





ہم دس دی کے چند گئے جنے نوٹ دوبارہ جیب میں ڈال کر واپس کمرہ میں آ گئے۔ ور دیاں سلوار کر دھلوائی گئیں۔ بوٹوں پر پالش ہوئی تو نامعلوم کتنی فیمتی ڈبیاں لگ گئیں۔اس روز ہرکوئی چیک رہاتھا تھکھی کرنے کیلئے شیشہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ت ھی۔ یاؤں میں پڑا بوٹ شیشہ بنا ہوا تھا شروع میں کیڈٹ سمجھتے تھے کہ ناز برداری کا معاملہ صرف ور دی کی سلائی دھلائی اور بوٹ کی چیک دمک تک ہی محدودرہے گا اس کے بعد پھراینی برانی ڈگر پر گامزن ہوجا ئیں گے۔ بیاندازہ غلط نکلا۔ ڈرل گراؤنڈ میں جانے سے قبل لباس کوزیب تن کرنا بھی کیڈٹ کے کنٹرول سے باہرتھا۔ کمرہ سے یی ٹی نیکراور بنیان میں نہادھوکر برآ مدہوئے آ گے آگے کیڈٹ کال باس جار ہاتھا ڈرل شاف پہلے سے ہماری پذیرائی کیلئے موجود تھے۔ آج ان کا انداز گفتگو بدلا ہوا تھاوہ ہار بإرارد لى كوڈانٹ رے تھے۔ ''قیمض کے دونوں بٹن ایک جیسے کیوں نہیں ہیں''۔ '' پتلون کی کریز کدھرجار ہی ہے''۔

(Shoe maker) کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ وہاں سے ایک اور جوڑ اخریدایہ

سب دکا ندار'' نونقذ نه تیره ادهار'' پرعمل پیرا تھے۔ کئی کیڈٹوں نے پہلے بیسے دینے کی

كوشش كى توجواب ملاصاحب! كيا پييه آپ سے اچھى چيز ہے؟ آج نہيں تو كل آ

جائے گا۔ آپ اپنے یاس رکھیں ۔ شاید بھی ضرورت پڑ جائے اگلی تنخواہ پرادا کریں اور



ادھرآ ؤ! سوئی دھا کہ کہاں ہے سیبٹن ڈھیلا ہے۔

پتلون کی کریز کو بچانے کیلئے اختیار کی گئی تھی۔''ٹیپؤ'،''بابر''''اورنگ زیب'' اور ''غزنوی'' چاروں میدان میں آگئیں۔مقابلہ شروع ہوا اوراس شان سے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے ۔انجام آغاز کی نسبت زیادہ سنسنی خیز تھا۔ نتائج کا اعلان ہوا میری تعمینی دوسرے نمبر پڑتھی۔اول پوزیشن حاصل نہ کرنے کام اور تیسری پوزیشن سے بیخے کی خوشی سب پرسوارتھی ۔لہذا ردعمل ملاجلا تھا اور ہم کمروں میں بیٹھ کریا وَں کے چھالے ناخنوں کے ریگ مال ہے برابر کرنے لگے۔ بیہ چھالے نئے بوٹوں کا تحفہ یاسنگ آؤٹ میں گئے جنے دن باقی رہ گئے اب رات کو یار ٹیاں اور دعوتیں معمولی بن گئیں۔ایک دن یونٹیں بھی الا ہے ہوگئیں میں توپ خانہ کی ایک مشہور یونٹ میں جا ر ہا تھا۔ا گلے روزایک جوڑی پھول ۔ایک آفیسرسٹک اور آرٹلری کی ٹائی تحفہ میں ملی ۔ یہ پی ایم اے میں رہنے والے آرٹلری کے کمشنڈ آفیسرز کی جانب سے خیر سگالی کا اظہار تھا۔ اس روز ہم بہت خوش تھے میں رات گئے واپس کمرہ میں پہنچاتو میری پلاٹون رنگ برنگی تھی کوئی فرنٹیئر فورس کی ڈوری اٹھائے پھرر ہاہے کسی کے ہاتھ میں پنجاب رجنٹ کی ٹویی ہے۔ایک طرف توپ خاندمیں جانے والے سرجوڑے بیٹھے ہیں ادھرسکنل والا بار بارا پی ٹانگوں پرسٹک مار رہا ہے۔ بلوچ رجمنٹ سے وہاستہ ہونے والا کیڈٹ اپنی ٹو پی کے بہج کی ہیئت پرغور کررہا ہے۔سب خوش تھے دوسری طرف ہماری ڈرل بھی پرانے ریکارڈ تو ژر ہی تھی۔ تابر تو ژریبرسل کے مفید نتائج نکلنے گئے اب ہم روزانہ پاس آ ؤٹ ہوتے۔انہی ایام میں پلاٹون نے اپنے پلاٹون کمانڈر کی دعوت دی۔انہوں نے مثبت جواب دیا بید دونوں پارٹیاں یادگارر ہیں گی ہم میں سے شاید چندنے پہلی مرتبہ پلاٹون کمانڈر کے سامنے سگریٹ سلگایا۔ جب بھر کر کھانا کھایا سویٹ ڈش کا ڈونگہ خالی واپس گیا اپنے بارے میں ان کےاصل تاثر ات سنے انہیں اپنی سوچ ہے آگاہ کیا۔اونچے قبقہے لگے طویل مسکراہٹیں مسرت وخوشی کے ان لمحات کو یا د گار بنا کنئیں۔ '' دیکھو! پیریا در کھؤ'۔ "بات سنوایه بهت ضروری ہے"۔ کیکن اینے ابتدائی کورس میں محنت ضرور کرنا۔ ہم حیران تھے کہ پی ایم اے کے بعد کیسی پڑھائی۔کون سے کورس؟ یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب طویل محنت کے بعد ہرطرف خوشی رقص کررہی تھی۔لہذا ہم میں سے کسی نے خاص دھیان نہیں دیا۔ پاسنگ آؤٹ سے دوروز پہلے کمانڈنٹ کی ریبرسل ہوئی۔ پی ایم اے کے تمام اضرموجود تھے۔سٹاف کا کہنا تھا کہ یہی اصل یاسنگ آؤٹ ہے بدشمتی ہے اس روز ڈرل اچھی نہ رہی کیڈٹ پریشان ایڈ جوشٹ ناراض ہرطرف مندلظے ہوئے نظرآ رہے تتصادھر پاسنگ آؤٹ کے مہمان آنا شروع







ر ہی میں نے آ گے بڑھ کر درواز ہ کھولاتو نا قابل یقین منظر تھا۔والدصاحب نا ناجی اور



یلٹے تو ڈنربھی بھول گئے دراصل احساس اعزاز نے بھوک مٹا دی تھی رہی سہی کسر

جونیئروں نے بوری کر دی جوٹولیوں کی صورت میں ہمیں رسی مبارک باد دینے اور ہم

ے حوصلدا فزائی کے رسمی چملے وصول کرنے آرہے تھے۔ ہماراسب کو یہی مشورہ تھا۔

جلد بیدار ہوگیا۔ آئکھیں مل کرا دھرا دھرد یکھا تو باہر مینہ برس رہا تھا۔موسلا دھار بارش آ دھی رات سے شروع تھی بارش کیڈٹ کو دوران تربیت ہمیشہ عزیز رہی ہے لیکن یا سنگ آؤٹ کی صبح بارش دیکھ کرول بچھ سا گیا یا سنگ آؤٹ کا کیا ہوگا۔ ہماری محنت ضائع گئی کیا ہال کمرہ ہے یاس آ ؤٹ ہو نگے ۔ کیڈٹ بارش کود نکھ کریریشان ضرورتھا تاہم پیرحقیقت بھی پیش نظرتھی کہ ڈرل گراؤنڈ پراس بارش کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ ہوائی اڈ ہ کے رن وے کی طرح پختہ ہے اور ہمیں اس کی پختگی کا اصل احساس تحفنوں اور کہنیوں نے کرایا تھا جس پراس کی پختگی کے نشان ثبت تھے کیڈٹ نے تیاری جاری رکھی ادھر ہارش بھی اپنی حیثیت منوانے پرتلی ہوئی تھی مکمل بیداری کے بعد کیڈٹ کوچ کی جانب لیکے جہاں سے رائفلیں وصول کیں۔ بارش میں بھیگتے ہوئے اور جب واپس آئے تو بوٹ بھی شرابور تھے۔رائفل کوبستر پرلٹا دیا۔خودسا منے بیٹھ کر ور دی سے زورآ زمائی شروع کر دی اگرادھرادھر جانے کی ضرورت پیش آئی تو دوسرے كيدُث كورائفل يرسنترى مقرركرك بابر فكله - ياسنگ آؤث ميں صرف دو گھنٹے باقی تصلبذا كيدْث كسي تتم كاخطره مول لے كر'' حاضر د ماغي'' كا ثبوت دينے كيلئے تيارنہيں تھا۔ اصل خطرہ تو ہارش تھی جو بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہارش کے نقصانات ہے قطع نظرموسم تو بہشکن تھا۔ گھنے بادلوں کا بسیرا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے ان

طاری نہیں تھی بلکہ وہ بقائمی ہوش وحواس سور ہا تھارات بہت مختصرتھی یا شاید کیڈے ہی



لمحات کومزیدخوشگوار بنا دیا اورسب سے بڑھ کریاستگ آؤٹ دیکھنے والے چہرے

ایک طویل عرصے کے بعدیہ چہرے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ پاسٹگ آؤٹ کی وردی کو

پہننازشروع کیا کہ یکا یک ارد لی کی نم ناک آنکھوں ہے آنکھیں چارہوگئی۔ بیا یبٹ

آباد کے قریب ہی ایک گاؤں کا رہنے والانھا۔طبعًا نیک اور فطر تأشریف قریباً دس



قرب ساقی کی وضاحت تو بڑی مشکل ہے ایسے کمح تھے جو تقدیر ہے کم آتے ہیں یاستگ آؤٹ پریڈ کے دوران ڈرل گراؤنڈ میں جولمحات بیتے وہ شایدساری زندگی فراموش نہ ہوسکییں ۔ رائفل کھلو نابنی ہوئی تھی۔ ڈرل کے ہرعمل کے بعد تالیوں کی آ واز سنائی دیتی اور ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہارش اچا نک تیز ہوگئی بیمنظر ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ بادل بی ایم اے کے درختوں سے مکراتے ہوئے گز ررہے ہوں۔میری جیب میں کچھ( کرایہ واپسی ) اور پر وانہ راہداری تھا۔ بارش سے انہیں بچانا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ چندسکینڈ کیلئے توجہ پریڈ ہے ہٹ کر جیب پرمرکوز ہوگئی اگریہ سب کچھ بھیگ گیا تو.....لیکن فوراً ہی اس خیال کو جھٹک دیا۔ بھاڑ میں جائیں پیسے وغیرہ سب سے پہلے پاسنگ آؤٹ پریڈتھی جہاں سو چنا بھی نا قابل تصورتھا۔ ہارش ہوتی ر ہی اور ہم اپنی پوزیشن پر کھڑے تقریر سنتے رہے اس روزمعلوم ہوا کہ محنت کے بعد اعزاز حاصل کرنے میں کس قدرلطف آتا ہے۔'' جلدی چل'' ( کوئیکل مارچ ) شروع ہوا۔ ہارش کے بعد بینڈ کی آ واز مدھم ہوگئی۔شاید بڑا ڈرم زیادہ ہی بھیگ گیا تھا اس

پاسٹگآ ؤٹ پریڈمیں بیرخیال ہار ہارآ یا کہ مہمانوں کی بے پناہ خوشی کی وجہ کیا ہے؟ ہم

تو معمول کے مطابق ڈرککررہے تھے۔موسم رنگین سے رنگین تر ہو گیا۔مسلسل بوندا

باندی نے مزیدساں باندھ دیا۔





کی راہ لی۔ جاری نیکسی پی ایم اے گیٹ سے نکلی تو اکیڈمی پر الوداعی نگاہ ڈالی۔فراگ



کرآیا ہوں۔ڈنر کے بعد خیمہ ہے باہر نکلے تو دس روز کی چھٹی موضوع بحث تھی۔ایک ا فسرنے بیچھٹی اینے نام منتقل کرانے کی کوشش کی ۔میرا خیال تھا کہاب کہیں آ رام کا بندوبست ہو گالیکن کما نڈنگ آفیسر کے میس سے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ سکنڈ لیفٹینٹ بریدرات بہت بھاری تھی۔ ببرحال کیڈٹ کی داستان یہاں ختم ہوتی ہے اور سینٹد لیفٹینٹ کی کہانی کا آغاز

فیلڈمیس تھی جو کم از کم مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔احیا نک بیٹری کمانڈرنے ایک خیمے کا

پردہ اٹھایا تو وہاں دن نکلا ہوا تھا۔ گیس لیمپ کی روشنی میں ہرافسر کے ریئک چیک

رہے تھے۔ابھی میں سنجلنے بھی نہ پایا تھا کہ پونٹ کے کمانڈنگ آفیسر کے سامنے پیش

کر دیا گیا۔وہ بڑی گرم جوشی ہے ملے۔مبارک باددی۔اس کے بعد باری باری سب

سے ہاتھ ملایا نو جوان افسراس بات پر جیران تھے کہ میں دس روز کی چھٹی کیوں ضا کئع